# www.KitaboSunnat.com فَأَعَتَبِرُوا بِتَأُولِي ٱلْأَبْصَـٰرِ

(الال الطرك لي العالمين)

مريد والماكتار في مقامات

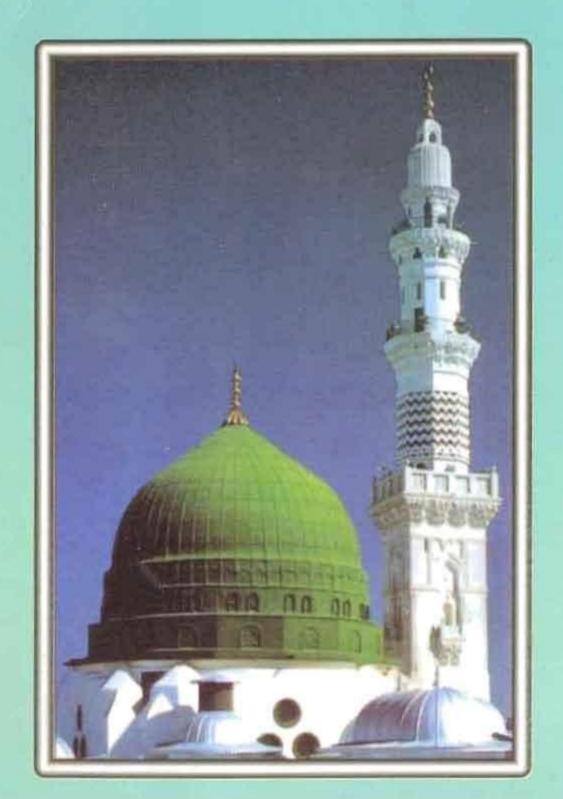

مرتب ا<mark>مستنبیازاحمّد</mark> ماسطرآف فلاسفی (لندن)

مديبنهمنوره

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُمِّلُ الْمُعُمِّلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِمِّلُ الْمُعِمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعِمِّلُ الْمُعِمِّلُ الْمُعِمِّلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُمِّلُ الْمُعِمِّلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِمِ اللْمُعُمِّلُ الْمُعِمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعِمِّ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِّ الْمُعِمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعِمِلُ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعِمِّ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعِلِمُ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلْمُ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِ اللْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کےساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

📨 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

```
شهريت : ..... ام کي
                          :..... ماسرة ف الأماني (لندن)
                     بيغة ف فزكس أيهار ثمنث كورنمنث ذكري كالج اسلام آبادي باكتبان
                                              - ينك اسلاك الحراز - امريك
            س - بَرْل مِیْنِج مِری اعْرِیْشُل ( Mercy International )رقا گی اداره امریک
۲ - بانی تو حید محبر آف فارمیکنن فارمیشیکن ( Farmington Hill Michigan )
              ایند توحید محدة ف ویزائث میشکن امریکه (Detroit Michigan)
                 ۵ - مشیرع بین ایدوانس سستر (Arabian Advanced Systems)
                     ص ٠٠: 4321 - مدينه مورة - سعودي عرب
                          Email: mezaan22@hotmail.com
                         Website: www.imtiazahmad.com
              For URDU visit; www.QuranoSunnah.com
            اقبازاحمه(متیم مدینه منورة) کی کتابی مند دجه ذیل مقامات سے مناسب قیت پر حاصل کی جا
1 - BOOKS AND BOOKS store in Commercial Center.
  Satellite Town, Rawalpindi in PAKISTAN,
   00-92-51-4420495, 4420248, Fax 4423025
  KHALID ZAMAN 00-92-3335111722
2 - DARUL HUDA, CHENNAI, TAMILNADU, INDIA
   91-44-25247866, 9840174121, 9840891551
   Email. muftiomar@yahoo.com
3 - FOR LAHORE PAKISTAN, CONTACT :
  Ammar - ul - Islam 0300- 8464042
  email, mrammar@hotmail.com
                                فه سة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
                                                          أحمد ، امتياز
         وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين /امتياز أحمد . المدينة المنورة ٢٣٢٣ ه
                                                   ۱۵۲ ص ، ۲۱ سم
                                            رقم الإيداع: ١٣٢٣/٣٩٩٨
        ردمک : ۱۰ ـ ۲۷۷ ـ ۱۰ ـ ۱۹۹۹
```

مطابع الرشيد: المدينة المنورة، ص ب ١٠١١ ، فون: ٨٣٩٨٣٨٢

#### فهرست

| ٥                               |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| ۸                               |                    |
| ي فضائل                         | لدمه<br>.منوره     |
| ي کې زند گيول کامر مړي چا ئزهاا | لفاءراشد           |
| رصد نق ونوند                    | يغر ت الوجم        |
| اروق عليه                       | نعز ت مم فا        |
| rr #eise                        | نطر - عثا          |
| ry                              | نعترت على          |
| r                               | فز وهٔ احد         |
| r9                              | 17/69-             |
| کے قتہ بم بیودی قبائل           | ۵ سندمنوره         |
| rλ                              | بإنضير             |
| ۵۱                              | . b 74.            |
| در محد ضرار                     | محدقياءاه          |
| 09                              | محدستين            |
| lr                              | سازهيں             |
| اریخی مقامات                    | چندونگرتا          |
| ۲                               | مسجداجا            |
| ۲                               | محدغمام            |
| 4                               | محدجه              |
| غ خ                             | بنت <sup>الي</sup> |
| ن شريف کا ندرونی حصه            | محدثوة             |



#### تعارف

زائرین مدینه منورہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کواچی رحمت کا ملہ سے نوازا۔ اوراکی زندگی بحرکی ولی خواہش کو پورا کر دیا۔ یہاں چنچنے کیلئے ہر خص کو بہت مرحلوں سے گز رنا پڑتا ہے۔ بالا خزان کا خواب حقیقت بن جاتا ہے۔اور وواہنے آپ کواس روحانی فضا میں پاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر تمین امور کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔مبحد نبوی میں باجماعت نماز قرآن کریم کی مسلسل طاوت اور رسول اکرم (ﷺ)،آ کچے صحابہ کرام ،آ کچی از واج مطہرات اوراکی آل پرصلوٰۃ وسلام۔دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان سب عبادات کو تبول فرما نمیں۔آ مین!

اس کے علادہ زائرین چندتاریخی اور نہ ہی مقامات پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ مثلاً جب وہ غزوہ احد کے مقام پر جاتے ہیں تو سیدالشہد او اور دیگر شہدا و کیلئے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ احزاب (خندق) کے مقام پر تغییر شدہ مساجد میں وور کعت تحیة السجدادا کرتے ہیں۔ اسکے علاوہ محبد قباء اور مسید قبلتین میں بھی حاضری دیتے ہیں۔

میراخیال ہے کدان مقامات پرحاضری دینے ہے پہلے ان کے بارے بین انہیں کچھ مطالعہ کرنا چاہیئے۔ مثلاً غزوۃ احزاب کے بارے بین اللہ تعالی نے ایک پوری سورۃ نازل فرمادی۔ تاکہ ہم اس سے سبق سیمیس۔ ای طرح غزوۃ احد کی تفصیل سورۃ آل عمران میں دی گئی ہے۔ اگر ہم ان مقامات اوروا قعات کے بارے میں دلجمعی ہے مطالعہ کرلیں گو وہاں پرحاضری کے دوران اسکی اہمیت اور فوقیت ہے پوری طرح مستفید ہو سکیں گے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تاریخی کمایوں میں واقعات نہایہ تفصیل ہے درج ہوتے ہیں۔ اورزائرین کے پاس مدینہ منورہ میں قیام کے دوران اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ تفصیلی مطالعہ کر سکیں اورائی تعلیم کواپنے اندر جذب کرسکیں ای طرح جج وعمرہ کی گائیڈ میں ان مقامات کا سرسری ذکر ہوتا ہے اور رہے کہا ہیں ان مقامات ہے متعلق اہم نکات ونتائج ہے خال ہوتی ہیں۔

۔ ان کی بچیکا مقصد ہیہ ہے۔ کہ ان واقعات سے جو جواہم سبق ہم سکھ سکتے ہیں اُن کو نہایت انتشار کے ساتھ زائرین کی خدمت میں پیش کردیا جائے تا کہ اسکاس کیا بچکو پڑھنے اوراس سے سبق سکھنے کے اراد وکوتقویت ملے ۔اس مطالعہ سے زائرین اپنے آباوا جداد کی قربانیوں اورائے روحانی مقام کو زیادہ اچھی طرح جان اور پچپان سکیس گے۔ اور اُن کا ایمان بڑھے گا اور جب وہ روحانیت سے سرشارہ وکرگھر لوٹیں گے تو ان کی زندگیوں ہیں انشا ہاللہ خود بخودا تھا ب آجائےگا۔

زائرین کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ خلفاء الراشدین کی زندگیوں کو ہر لوٹو فا خاطر رکھیں کیونکہ ان

کی زندگیاں ہمارے لئے مضعل راہ ہیں۔ اس لئے ان کی زندگیوں کا سرسری جائزہ بھی چیش کیا

"کیا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے پُر ان یہودی تبائل کا حال اور رویہ بھی درئ ہے۔ این

اکرم (ﷺ) اورآپ کے سحابہ کرام کے خلاف آئی چندساز شوں کا بھی اختصار کے ساتھ وہ کر ہے۔ اس

منا بچے نے اگر ہر خض اِن حالات کا اِنی موجودہ زندگی ہے مقابلہ کر بے تو قا ابا ہیہ ہجسنا مشکل ند ہوگا کہ نی

زمانہ اسلامی احکام پر کاربند ہونا نہتا آسان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پیشکی

زمانہ اسلامی احکام پر کاربند ہونا نہتا آسان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پیشکی

عطافہ بادیں اور رسول آکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے گئش قدم پر چلنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی

عطافہ بادیں اور رسول آکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے گئش قدم پر چلنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی

مرمداور مدینہ منورہ کی حاضری کے بعدا ہے وظن میں با جماعت نمازی اوا گئی کو ترجی جے۔ اور ہر

عرمداور مدینہ منورہ کی حاضری کے بعدا ہے وظن میں با جماعت نمازی اوا گئی کو ترجی جے۔ اور ہر

عرد بہطر رح کہ کو کرمداور مدینہ نورہ میں جابا کا خیال رکھتی ہے ای طرح اپنے وطن میں بی اس پر

عرد بہطر رح کہ کو کرمداور مدینہ نورہ میں جابا کا خیال رکھتی ہے ای طرح اپنے وطن میں بی ہیا میات کی طرح اپنے وطن میں بھی کا س پر

یہاں اس بات کا ذکر کرنا ہے جاند ہوگا کہ ایک بار پی نے اپنی اہلیہ صاحبہ ڈاکٹر صوفی کو بیکہا کہ
آپ مبارک باد کی مشتق ہیں۔ کیونکہ آپ نے تجاب کا اہتمام ند سرف اسلامی مما لک میں بلکہ امریکہ
میں بھی کیا۔ انہوں نے جوانا ایک بہت کام کی بات کہی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا۔ کہ تجاب ہے ہم نہ
صرف اپنی ھفا ہے کہ ترقی ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر مردوں کوشر سے بچائی ہیں۔ یونکٹ پہلی بار میری بھی
میں آیا۔ کہ عورتوں کا تجاب دراصل ہم مردوں کی مدداوراصلاح کیلئے ہے۔ اور عورتوں کا مردوں پر بید
میں آیا۔ کہ عورتوں کا تجاب دراصل ہم مردوں کی مدداوراصلاح کیلئے ہے۔ اور عورتوں کا مردوں پر بید
ہمیں آیا۔ کہ عورتوں کا حال

روحانیت کی ترتی کو پر کھنے کا ایک سادہ ٹمیٹ بھی ہے۔اگر ہر مرد یا جماعت نماز کا اور ہرعورت اسلامی پردہ کا پہلے ہے زیادہ اہتمام کرتی ہے تو واضح ہے کد اُن پراللہ کے فضل وکرم کا اضافہ ہواہے۔ اوراگر اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پر کار بندلیس تو وہ مخص جان ہو جھ کرا ہے آپ کواللہ تعالیٰ کی رحمت ہے محروم کررہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے صد شکر گذار ہوں کہ اس نے بچھے اس ضروری کمآبج کو تحریر کے کی سوچ اور تو فیق عطافر مائی۔ مدیند منورہ میں بچھے اپنے سابقد اسکول یعنی ائیر فورس پلک اسکول سر گودھا پاکستان سے نو جوان بھائی محد صدیق شیخ صاحب سے ٹل کرد لی خوشی ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کمآبچہ کو ہے بیک پہنچانے میں مدودی بلکداس کا مقدمہ لکھتا بھی تبول فرمایا۔

" میں جناب ڈاکٹراصغرعلی شیخ صاحب کا بھی شکر گذار ہوں۔ کیونکہ انہوں نے اس کتا بچہ کی تیار ک میں بہت معونت فرمائی۔

میں اپنی المیہ ڈاکٹر صوفیہ صاحبہ کا بھی بے حد منون ہول کیونکہ میری سب کتابول کی اشاعت وطباعت انگی امریکہ میں میڈیکل پریکٹس کی آمدان ہے ہوئی۔ قارئین سے درخواست ہے کہ میرے کنے اور آ با واجداد کواچی نیک دعاؤں میں شامل فرمائیں۔

> احر امتیازاحد

اہل نظر ذوق نظرخوب ہے لیکن جوشے کی حقیقت کوندد کیصے وہ نظر کیا

(ا تبال)

#### مقدمه

الحمد مللہ اس کتابیج میں تمام تاریخی حالات اور واقعات متندا وریدلل انداز میں پیش کے گئے میں - مزید برال اِن حالات اور واقعات ہے اخذ شدہ دنیائے کو اختصار اور آسان زبان میں ورج کر دیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاء اللہ اس کتابیج کے مطالعہ سے قار کین کی روحانی ترتی ہوگی اور وہ تاریخی مقامات کی زیارتوں سے میچ معنوں میں مستنید ہوں گے۔

میں'' ایل نظر کیلئے سبق آموز مضامین'' کے مصنف امتیاز احمدصا حب کواس قدر معیاری کتاب کی تصنیف پرمبار کہا دمیش کرتا ہوں اور دعا گوہوں کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ ان کی اس کا وش کوشر ف تجو لیت بخشے اور آئیس جزائے خیر مطافر مائے ۔ آمین

محمد صديق شِنْخ وْ پِیْ دْائر بَکِتْرْجْ ، مدينه منورو ستمر 4200

# مدینه منوره کے فضائل

جب رسول اکرم ﷺ نے مکہ کرمہ سے مدیند منورہ جمرت فرمائی تو اللہ تعالی سے بیدوعا کی ۔ یااللہ آپ کے محبوب ترین شہرے نگا ہوں اب جھے اپنے سب سے پسندیدہ شہر لے چلیے ۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اوراپ فضل وکرم ہے آپ کو مدیند منورہ لئے آئے۔ پس مدیند منورہ اللہ تعالی کا سب سے پسندیدہ شہر مخہرا۔ ای وجہ سے فئے مکہ کے بعد بھی رسول اکرم ﷺ نے اپنی باتی زندگ مدیند منورہ میں ہی گزارنا پسند فرمائی ۔ یاور ہے کہ سب شہر تلوار کے زور سے فئے ہوئے ۔ لیکن مدیند منورہ ایک تعلیمات سے سر ہوا۔

جب رسول اکرم بینی سمی سفرے دالیں مدیناً تے تو شیر کے قریب بینیتے ہی مدینہ کے اشتماق کی جیہے سواری کو تیز کرویتے اور اپنے چیرہ مبازک سے کپڑا ہٹا دیتے ۔ تا کدمدینہ منورہ کی ہوا سے لطف اندوز ہو کیس۔ اگر راستے میں گردوغبار بھی ہوتا بھی چیرہ مبارک سے کپڑا ہٹاتے۔ کیونکہ مدینہ کی فاک میں بھی شفاکی تا ٹیر ہے۔ ای وجہ سے اس شیرکو مدینة الشفار بھی کہتے ہیں۔

رسول اکرم پیچائے نے صحابہ کرام کو تلقین فریائی کہ مدینة منورہ میں ہی موت کی دعا کیا کریں۔ آپ نے فرمایا جس کو مدینة منورہ میں موت آئے گی میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شخصے ہو نگا۔

علا م کا کہنا ہے کہ جوفر مانبر دار ہو نگھ آپ انگی گوائی دیں گے اور گنبگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ای وجہ سے حضرت عمراً کمٹر دعافر ماتے ۔اےاللہ مجھا پنے راستے میں شہاوت عطافر مائے اور رسول اکرم چھ کے شہر میں موت نصیب فرمائے ۔ ( بخاری ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔امام مالک صرف ایک بارج کیلئے مکہ مرمد گئے۔ باقی سب زندگی اس آس پر مدینہ منورہ میں گزاری کہ یہاں ہی موت نصیب ہو۔

رسول : کرم ﷺ نے مید دعا فرمائی یا انلہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے دوست اور تیرے نبی تقے انہوں نے مکد کرمہ کیلئے دعا کی بیس بھی تیرا بندہ اور رسول ہوں۔ میں وقع دعا مدینہ منورہ کیلئے کرتا ہوں۔ اے اللہ مدینہ والوں کو کمہ والوں کی نسبت ودگنی برکت عطافر ما اور ایکے مد وصاح (ناب اور تول کے پیانے) میں بھی برکت عظافر ما۔ (بخاری)

یہ بیند منورہ ہر خص کواس کے گناہوں کو دور کرنے میں ایسے ہی مدودیتا ہے جیسے بھٹی جاندی کو

صاف وشفاف کرتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کداگر کوئی شخص ناشتے میں مدیند منورہ کی سات عدد مجوہ تھجور میں کھائے تو اس پراُس دن کسی زہر یا جاد د کا اثر نہیں ہوتا۔ ( بخاری ) جبکہ مسلم میں درج ہے کہ مدیند منورہ کی ناشتے میں سات کھجور میں کھانے سے اس دن زہر یا جاد د کا اثر نہ ہوگا۔

مجد نبوی شریف اور مجد قباجن کی بنیاد خالعتاً تقوی اور الله تعالی کی رضاوخوشنووی پر ہے۔ مدیند متورہ میں ہی ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کامنبر قیامت کے دن جنب میں داخلے کیلئے سیڑھی ہوگا۔ اور آپ ﷺ کے منبر اور آ کچے روضہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وجال مدینہ منورہ کے حرم کی حدود میں واطل نہیں ہو سکے گا۔ (بخاری)

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مدینہ دالوں کی عزت کرو۔ کیونکہ میں نے ندصرف مدینہ منورہ کے لئے جمرت کی۔ بلکہ میری قبر بھی مدینہ منورہ میں ہوگی اور میں قیامت کے دن مدینہ منورہ سے ہی اُٹھوں گا۔ پس اٹل مدینہ کے حقوق کا خاص خیال رکھو کیونکہ وہ میرے پڑوی ہیں تم پر داجب ہے کہ میرے پڑوسیوں کی غلطیوں اور لفزشوں کونظرا نداز کرو۔ اگر کوئی شخص میرے پڑوسیوں کوعزت کی نظر سے دکھے گاتو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شخص ہونگا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ میں رکھے اور قبولیت کے ساتھ یہاں ہے ہی اپنے پاس کیا لے۔ آمین

اہم یاود ہانی

واضح ہو کہ بغیر مجھے وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی ۔ لہذا لبطور خاص وضو کے دوران مندرجہ ذیل اسور کی احتیاط فرمادیں۔

ا۔ کہنیاں خنگ ندر ہیں۔ اے مختے خنگ ندر ہیں۔

نماز كدوران مندرجه ذيل امور كاخبال ركيس:

ا۔ المصاحب کی می ارکت سے پہلے آپ وہ حرکت ندریں۔

۲۔ رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوں۔

m۔ دو تحدول کے درمیان ٹھیک طرح سے بیٹھیں۔

ما۔ تحدے کے دوران پاؤ*ل زمین پر جے رہیں۔* 

۵۔ تجدے کے دوران ٹاک کو بھی زمین سے نگائے رکھیں۔

۲- مردول کو بجدے کے دوران کہدیاں زمین ہے بلندر کھنی جامییں ۔

دوژ کر جماعت میں شامل نہ ہوں بلکہ طبعی جال سے چل کرشائل ہوں۔

# خلفاء راشدین کی زندگیوں کا سرسری جائزہ حضرت ابو برصدیق (H3 - 11H)

مدید منورہ پہنچ کرزائرین کو خلفاء راشدین ہے بہت قربت ہوجاتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ ووالن برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں سے بیتی سیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک بیس فرماتے ہیں: سورة انتساء 69

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّشَ

وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّلِعِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ١

(ترجمہ)اور جولوگ خدااورائس کے رسولﷺ کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) اُن لوگوں کے ساتھ ہو نگے جن پر خدانے برافضل کیا یعنی انبیااورصدیق اور شہیداور نیک لوگ،اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔

صدیق اس کوبھی کہتے ہیں جو بیائی کی تقعدیق کرے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور ﷺ کے واقعہ معراج شریف کی سب سے پہلے اور فوری تقعدیق کی۔اس لئے حضور ﷺ نے آئیں صدیق کالقب عطافر مایا۔ جوان کے نام کا حصہ بن گیا۔

علاء کے قول کے مطابق صدیق اس کو بھی کہتے ہیں۔ جواسلام کے بارے میں سنتے ہی فوراً بلا تعمل اور پورے اخلاص سے اسلام قبول کر لے۔ حضرت ابو بکڑنے نے ایسے بی کیا۔ اسی وجہ سے انہیں صدیق کا خطاب ملا۔

یباں یہ بات بھی قابل آوجہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت کریمہ سے بیرواضح ہے کہ ایک صدیق کا مقام ایک شہید ہے بھی بلند ہے۔ پس صدیق ایک بہت برداعز از ہے۔

میں اسلام سے پہلے بھی حضرت ابو بھر کو گھر دیا ہے بہت انس تھااوران کے جگری دوستوں میں سے تھے۔ بچ ہے کہ ایک شخص اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے پراتنا گہرااعتاد تھا کہ حضرت ابو بکر نے اسلام متعارف ہوتے ہی فوراً اسلام قبول کرلیا۔اورا پناتن کن دھن اسلام کے فروغ میں لگا دیا۔ کئی جلیل القدر صحابے نے آگی تعلیم و تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔

الله تعالی کورسول اکرم ایس سے حفرت ابو بگر کی رفاقت بہت پیند آئی۔ یہاں تک کدرسول اکرم ایس کی مکد مرمدے دیند منورہ اجرت کے دوران بھی حفرت ابو بکڑ ہی آپ کے رفیل تھے۔ الله تعالى سورة التوبيكي آيت نمبر، من من ارشاد فرمات بين :

إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَبَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَالِيَ اَثَنَيْنِ إِذْ هُمُمَا فِ اَلْنَادِ إِذْ بَعُولُ لِصَنجِيهِ. لَا تَعْرَنْ إِنَ اللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأْسَرُلُ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْنَدُمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَمَا وَجَعَكُلُ كَالِمَةُ عَزِيدُ حَكِيمَةُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ فَلَ وَكَيْمَةُ اللَّهِ فِي الْعُلْمَا وَاللَّهُ عَزِيدُ حَكِيمَةً فَيْ

(ترجمہ)اگرتم پنیمر کی مدونہ کرو گے تو خدا اُن کا مددگار ہے (و و وقت تم کو یا د ہوگا) جب ان کو
کا فروں نے گھروں سے نکال دیا (اُسوقت) دو بی شخص شے جن میں (ایک حضرت ابو بکر شنے
دوسرے (خودرسول اللہ ﷺ) جب وہ دونوں غار ( تُور ) میں شے اُس وقت پنیجرا پنے رفیق کو تسلی
دستے تھے کہ نم نم کروخدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدائے اُن پرتسکین نازل فر مائی اوراُن کو ایسے لشکروں
سے مدددی چوتمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کا فرول کی بات کو پست کردیا۔ اور بات تو خدائی کی بلند ہے
اور خداز بردست ( اور ) حکمت والا ہے۔

مشر کین نے مسلمانوں کو اسی اپنیا کمیں پہنچاتے کہ اُن کے لکھنے پڑھنے اور سُننے سے دل تڑپ افستا ہے۔ مثلاً مصرت خباب بن ارت ایک عورت کے فلام تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین ان کوآگ کے شعلوں پر ڈال دیتے اور اُن کے اوپر بھاری پھر رکھ دیتے ۔ تا کہ حضرت خباب شرکت نہ کرسکیں کئی بادآپ کے زخموں سے بہتا ہوا خون ان شعلوں کی تمازت کو کم کر دیتا۔ حضرت ابو بکڑنے حضرت خباب ۔ حضرت بلال اُور حضرت عامر بن کُیمَر ہ گوا ہے جیمیوں سے خرید کر آزاد کردیا۔

ای طرح نیترہ فی مبدیہ اور اُم عمیس جمی غلام مورثین تھیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے انہیں بہت اذبیتی پہنچا کیں ۔ حضرت ابو بکڑنے اِن سب کوٹر ید کرآ زاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر تم آن پاک کی تعلیمات کو بہت گہرائی ہے جھتے تھے۔ مثلاً رسول اکرم ﷺ کی وفات کے بعد جب کی جلیل القدر صحابہ کرام (جن میں حضرت عربیجی شامل ہیں) اینے حواس کھو بيضة صرح البركر في آل عران كي آيت نبر ١٣٣ كي عادت كرك سيك كوك كورفع كرديا-وَمَا مُحْمَدَةً إِلَّا رَسُولٌ فَذَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ فَيْسَلَ انفَلَتِهُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبْيهِ فَلَن يَعْشَرَ ٱللَّهَ شَيْعاً وَسَيَجْدِى الله الشَّنْكِرِينَ الْفِقِيَا

(ترجمہ) اور محمد ﷺ تو صرف (خدا کے) چغیر ہیں۔ان سے پہلے بھی بہت سے پیغیر ہو گذر سے ہیں۔ بھلااگر بیمر جائیں یا مارے جائیں تو تم النے پاؤں پھر جاؤ؟ (لیعنی مرقد ہوجاؤ؟) اور جوالئے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا۔اور خداشکر گذاروں کو (بڑا) ثواب دےگا۔

جب حضرت ابو بر شطیفہ بے تو بعض لوگوں نے زکو ۃ اداکر نے سے انکارکردیا۔ آپ نے اُن ہے جہادکرنا چاہا تو بعض صحابہ کرام ٹے آپ ہے کہا۔ کیا آپ اُن کوٹل کرنا چاہتے ہیں جوصوم وصلوۃ کے پابند ہیں۔ حضرت ابو بھر ٹے جواب دیا۔ کہ جولوگ زکوۃ اداکر نے ہے مشکر بین وہ بھیا داکرۃ اسلام سے خارج ہیں۔ زکوۃ ادا کتے بغیر نماز بھی معلق رہتی ہے لیس آپ نے مشکر مین زکوۃ سے قال کیا۔ اورا لیے غیر اسلامی دبھانات کا قلع قمع کردیا۔ حضرت ابو بھر کا چمل ان سب کیلئے بہت بڑی یا ددہائی ہے جوز کوۃ کی ادائیگی سے مخرف ہیں۔

ا کیا ابیا وقت تھا کہ کئی صحابہ کرا م سے گھروں کے دروازے مجد نبوی میں کھلتے تھے۔ حبیبا کہ بخاری شریف میں درج ہے۔ رسول اگرم ﷺ نے تھم دیا کہ سب صحابہ کرا م سے گھروں کے مسجد میں تھلنے والے دروازے بند کردیئے جائیں سوائے حضرت ابو بکڑ کے گھرے۔ بیا لیک طرح کی پیشن کوئی تھی کہ حضرت ابو بکڑ پہلے خلیفہ بنیں گے۔ کوئی تھی کہ حضرت ابو بکڑ پہلے خلیفہ بنیں گے۔

اگراتپ منبر نبوی ہے مغرب کیطرف چلیں تو پانچ میں ستون کے بعد حضرت ابو بکڑگا میگر تھا۔ اور میہ موجودہ باب صدیق کی سیدھ میں تھا۔ مندرجہ بالاسنت کو قائم کرنے کیلئے سمجہ نبوک شریف کی ہر توسیع کے ساتھ حضرت ابو بکڑ کے گھر کے دروازے کو قدرے مغرب کیطرف دکھایا گیا ہے۔ باب صدیق ای سنت کی اتباع میں ہے۔ اور اس پر خوجہ حضرت ابو بکر تکھا ہے (خوجہ کے منحی چھوٹا دروازہ)۔

رسول اکرم ﷺ کی بیماری کے دوران حضرت ابدیکر کوئی امام مقرر کیا گیا ہے بھی آپ کے پہلا خلیفہ بننے کی پیشین گوئی تھی۔حضرت ابو بکڑی بیت ایک تاریخی مقام میں ہو کی جوسقیفہ بی ساعدہ كے نام سے موسوم ب- بيجكدا بھى بھى موجود ب- اگرآپ مىجد نبوى كے نئے باب سعود سے سعودى بس استأپSAPTCO ياسعودي پيک ٹرانسپورٹيش کمپنی کی طرف چليں تو سقيفه بنوساعدہ باب سعود اوراس کمپنی کے درمیان میں داقع ہے۔اس جگهاس وقت ایک باغیچہ اورالیکٹرک بیاور ہاؤس ہے۔ حضرت ابو بكر "كے دورخلافت ميں جہاديس كئي حفاظ شہيد ہور ہے تھے۔اس لئے آپ نے قرآن ياك كوايك كتاب كي صورت بين جمع كرواديا بي كيد بهت دورانديشي اورغير معمولي كارنا مرتحا حضرت ابو بکر اسلام کی مالی اعانت میں بمیشہ مرفہرست رہے۔جب نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ رادحق میں محابہ کرام ہے مالی اعانت کا اعلان فرمایا تو آپ نے گھر کی ایک ایک چیز حضور رہیں کے سائے لاکرؤ هر کردی اور جب حضورنی اکرم ﷺ نے دریافت فرمایا کد گھر والول کے لئے کیا چھوڑا۔ ق آب نے فرمایا کیصرف انشداوراس کا رسول رہے ۔ای بات کوعلامدا قبال نے بول بیان کیا ہے۔ يروانے كوچراغ ہے بلبل كو پھول بس

صد بن کے لئے خدااوراس کارسول بس

حضرت ابو بكر" نے اپنی زندگی كے آخرى ايام ميں كئ صحابہ كرام سے مشور د كيا اور اس كى روشنى میں حضرت عرکو خلیفه مقرر فرمایا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو یکڑا ورصحابہ کرام یکے مکالمات بہت دلچسپ ہیں۔مثلاً حضرت ابو بکڑنے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؒ ہے پوچھا۔اگر میرے بعد حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنایا جائے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے فرمایا۔ وہ اس منصب کیلئے سب سے موز دل ہیں۔لیکن تخت مزان میں ۔حضرت ابو بکڑنے جواب دیا۔ وہ مخت مزاۓ اس کئے ہیں کیونکہ وہ جھے زم مزاج پاتے ہیں۔ جب وہ خلیفہ بنیں گے تو خود بخو رختی کو چھوڑ ویں گے۔

جب حفرت ابو بكر " نے حضرت عثمان كى رائے دريافت كى تو حضرت عثمان " نے فرمايا مجھے صرف اتنامعلوم ہے کہ حفزت عمر کا باطن ایکے ظاہر ہے بھی اچھا ہے۔ورحقیقت ہم میں ہے کوئی بھی ا نکا ہمسرنہیں ۔

حفرت ابو بکڑنے حضرت اُسید بن حفیرؓ ہے بھی انگی رائے پوچھی ۔ تو انہوں نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ حضرت عمرات کے بہترین جانشین ہو گئے۔ کیونکہ دہ خوش ہونے والی ہاتوں پر خوش ہوتے ہیں اور ناراض ہونے والی ہاتوں پر ناراض۔ اُن کا ہاطن اسکے طاہر سے بھی بہتر ہے۔ وہ خلافت کے کتے سب سے زیادہ موز وں ہیں۔ای طرح کئی اور مہاجرین اور انصار سے بھی مشورہ کیا۔

ابن آ غیرفر ماتے میں کہ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ کو پہنا کہ حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کرنے

کے لئے نہایت بنجیدگ سے غور دخوض ہور ہاہے تو آپ حضرت ابو بگر کے پاس گئے اور فر مایا۔ آپ کو
معلوم ہے کہ حضرت عمر مہایت بخت مزاح میں۔ اس کے باوجود بھی آپ اُن کو اپنا جائشین بنانا چاہجے
ہیں۔ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کا جواب کیمے دیں گے۔ حضرت ابو بگر نے فر مایا۔ کہ
میں اللہ تعالیٰ ہے کہوں گا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندول پرایک بہترین بندہ کو خلیفہ مقرر کیاہے۔

یں اللہ میں کے اور کا نامید کا مصاف کے اور کا اللہ کا ا این اکٹی نئی اشیاء میری ملکت میں آئی ہیں۔ اُنہیں بتایا گیا کہ مندرجہ ذیل تین اشیاء کا اضافہ ہوا ہے۔ ا۔ ایک اونٹ جو کہ یائی لانے کیلئے استعمال ہوتا ہے.

۔ ۱۔ ایک غلام جو کہ نہ صرف بچوں کی و کید بھال کرتا ہے بلکہ مجاہدین کی تلواروں کو بھی تیز کرتا ہے۔ ۲۔ کیٹرے کا ایک کلزا جس کی قیت ایک درہم سے بھی کم ہے۔

حضرت ابو بکر" نے تھم دیا کہ میری وفات کے بعد یہ تنیوں اشیاء نئے خلیفہ کے حوالے کردی جائیں ۔ جب حضرت عرککو بیاشیاء موصول ہوئیں تو وہ زارو قضار رونے لگے۔ اور میہ کہتے جاتے تھے۔ یا حضرت ابو بکراتپ نے ایسی بینظیر مثال قائم کر کے اپنے جائشین کا کام بہت مشکل کر دیا ہے۔ یا حضرت ابو بکراتپ نے ایسی بینظیر مثال قائم کر کے اپنے جائشین کا کام بہت مشکل کر دیا ہے۔

اس واقعد میں ان سب کیلئے سبق ہے جواعلیٰ عبدوں پر فائز ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر دولت جمع کر لیتے ہیں۔

حضرت ابو بکڑگی وفات کے بعد حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکڑ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوکرا یک وسیع و ملیغ خطب دیا۔ جس کی چند سطور پہال درج ہیں۔

حضرت علیؓ نے فرمایا:

اے معفرت ابو بکر اللہ آپ پر دم فرما کیں۔ آپ رسول اللہ کے محبوب معتند محرم راز اور مشیر تھے۔ آپ نہ صرف سب سے پہلے اسلام لائے۔ بلکہ سب سے مخلص مومن تھے… آپ رفیق غار تھے… جب لوگ مرتد ہوئے آپ نے خلافت کا حق ادا کیا اور مرتد عاجز آ گئے… پس اللہ آپ کو آپ کرنی کے علاوے…۔

۔ جونمی حضرت علیؓ نے خطبہ ختم کیا تو لوگ زار وقطار رونے گے اور سب نے بیک زبان کہا۔ ''ہاں چیک اےرسول اللہ کے داماوآپ نے کچ فرمایا''۔

# حضرت عمر فاروق ( ( 23H - 13H )

این ہشام فرماتے ہیں۔ کہ حضرت عمر گوخیر کی کہ ان کے خاندان بنی عدی کی ایک غلام عورت نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ آپ نے اسوقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہیں بہت عصد آیا۔ آپ کا معمول تھا کہ روز انداس عورت کو اتفا مارتے کہ تھک جاتے۔ بالآخر اس مسلمان عورت سے کہتے کہ میں آئ تھہیں مزید مارنا بند کر رہا ہوں۔ اس لئے نہیں کہتم پرترس کھار ہا ہوں بلکہ اس لئے کہ میں تہیں مار مارکر تھک گیا ہوں۔ اس عورت کوروز اندا لی اذبت دی جاتی حتی کہ حضرت ابو بکڑے نے اسے خرید کر آزاد کردیا۔

الجوزی نے اپنی کتاب تاریخ عمر بن خطاب بین لکھا ہے کہ ایک دن حصرت عمرٌ خانہ کعبہ کے خاف کعبہ کے خاف کعبہ کے خاف کا کہ ہے کہ ایک وقت رسول اگرم ﷺ خانہ کعبہ بین خماز ادا کررہ ہے۔ آپ ﷺ نے سورۃ الحاق کی تلاوت کی حصرت عمرٌ تم آن پاک کی فصاحت و بلاغت سے بہت متاکر ہوئے۔ اور دل بی دل بین کہنے گئے کہ یقینا میر کی بڑے شاعر کا کلام ہے۔ اس وقت رسول اکرم نے الحاق آیات نم بر 41 کی تلاوت فرمائی.

رَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿

(ترجمه)اورید کسی شاعر کا کلام نبیس لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔

اس پر حفزت عمرٌ نے دل جی دل میں کہا۔ پھر پیضر ورکی کا بھن کا کام ہےاس پر رسول اکرم ﷺ نے آیت غمبر ۴۴ اور اس سورت کی باتی آیات کی علاوت فر مائی۔ الحاقہ: 22-42

وَلَا بِغَوْلِ كَاهِمْ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ۞ نَدِيلٌ مِن رَبِّ الْعَلِمِينَ ۞ وَلَوْ نَعْوَلُ

عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِطِي ﴿ لَهُ لَأَمْذَنَا مِنْهُ بِالْبَيِينِ ﴿ ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَمِنَ

﴿ مَنَا يَنْكُمْ فِنْ أَمَدُ عَنْهُ خَجِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلَئِكُمُّ ٱلِتُنْفِينَ ۞

رَانَا لَنَعَلَدُ أَنَّ يَبِكُمُ شُكَذِبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكَسْرَا عَلَى ٱلكَفِينَ ۞ رَلِقُمُ لَعَقُّ

اَلِيْدِهِ ۞ مَسَجَّ إِسِّم رَبِّكَ الْسَطِيدِ ۞

(ترجمه)اورنه کسی کابن کا کلام ہے۔لیکن تم لوگ بہت کم فکر کرتے ہو۔ (بیق) پروردگارعالم کا

أنارہ (ہوا) ہے۔ اگر یہ تیغیر ہماری نسبت کوئی بات جموث بنالات تو ہم اُن کا داہنا ہاتھ کیڑیلیتے۔ پھر اُن کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ پھرتم میں ہے کوئی ہمیں اس سے روکنے دالا نہ ہوتا۔ اور یہ (کتاب) تو پر ہیزگاروں کے لئے تھیجت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہتم میں سے بعض اس کو جمٹلاتے ہیں۔ نیز ریہ کافروں کے لئے (موجب) حسرت ہے۔ اور بیشک کہ بیاقائل یقین ہے۔ موتم اپنے پروردگار عز وجل کے نام کی تینچ کرتے رہو۔

حضرے عمر طرح اسے ہیں کہ تلاوت قر آن ہے میرادل اتنا متاثر ہوا کہ اس دن مجھے یقین ہوگیا اسلام ایک سچاند ہب ہے ۔لیکن میں آبا ڈاجداد کے ند بہب کوچپوڑنے کیلئے تیار ند تھا۔اور حسب معمول اسلام کی بڑھ چڑھ کر خالف کرتارہا۔

حضرت عمرتكا قبول اسلام

حضرت عرق السلام کی دن بدن ترتی دیگھی ندگی۔ ایک دن نگی توارلیکراپنے گھرے لگے تاکہ اور نگی توارلیکراپنے گھرے لگے تاکہ اور آئی اللہ بانی اسلام مجمد ﷺ کا کام تمام کردیں اور اس طرح اس نے ندہب کا قلع تع ہو۔
رائے میں انکا ایک دوست سے کھرا کہ ہوا۔ دوست نے بوچھا کہاں کی ٹھائی ہے۔ حضرت عرق نے بتایا کہ مجمد ﷺ کا کام تمام کرتا چا بتاہوں۔ دوست نے کہا۔ پہلے اپنے گھر کوسنجیا لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مشرف با اسلام ہو کے بیں۔ حضرت عرق ضعہ ہے جوئی اضح اور اپنارخ بہن کے گھر کونوب بھیا۔ بہن آئی ہو گئے اور بہنوئی کی خوار ہے تھی مار مار کر ذشی کہ دیا۔ بہن کے چرے سے خون بہنوئی کونوب بھیا۔ بہن کے چرے سے خون بہنوئی اور بہنوئی گئر بھی کہ بھی کہ بھی کہ دور کہ دور کوئی عبادت کے ایک نہیں اور بھی گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے ایک نہیں اور بھی گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے ایک نہیں اور بھی گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے ایک نہیں اور بھی گوائی دیتی

حضرت عمر اپنی بہن کے چیرے پرخون دیکھ کرتھوڑے سے تھسیانے ہوگئے۔اور کہا اچھاوہ دکھا ڈجوتم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہاتم ناپاک ہو۔ پہلے نسل کرو۔ پھراس کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ شسل کے بعد حضرت عمر نے طرک آیات 1 تا14 تلاوت کی۔

طه ﴿ مَا أَنَرَكَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَانَ لِتَشْغَنَ ﴾ إِلَّا نَنْكِرَةً لِمَن يَجْفَىٰ ﴿ تَنزِيلًا مِنْمَنْ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالشَّنوَتِ ٱلْفَلَ ﴾ ٱلرَّحْنُنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ

(ترجمہ) ط۔ (اے محمہ) ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ مشقت میں پڑجاؤ۔

ہلکہ اس تھی کو نصحت ویے کیلئے (نازل کیا ہے) جو خوف رکھتا ہے۔ بیائس (ذات برتر) کا آناراہ قا
ہے۔ جس نے زمین اور اُو نیچے اُو نیچے آسان بنائے۔ (بیعنی خدائے) رہیں۔ جس نے عرش پر قراد
کیڑا۔ جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے نیج میں ہے اور جو
ہی خور مین کی مٹی کے نیچے ہے سب ای گا ہے۔ اور اگر تم پکار کربات کہوتو وہ قوچے جیدا ور نہایت پوشیدہ
بات تک کو جانتا ہے۔ (وہ معبود برحق ہے کہ) اُس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اُس کے (سب) نام
اچھے ہیں۔ اور کیا تمہیں موکی (کے حال) کی خبر طی ہے۔ جب انہوں نے آگ دیکھ می آق ہے کھر کے
لوگوں ہے کہا کہ تم (یہاں) ٹھیرو میں نے آگ دیکھی ہے (میں وہاں جا تا ہوں) شایداس میں سے
مئیں تمہار سے پاس اٹھاری لاؤں بیا آگ (کے مقام) کا رستہ معلوم کر سکوں۔ جب وہاں پہنچ تو آواز
مئی موئی میں ہو۔ اور میں نے تم کو نیخ کر کیا ہے تو جو تھی دیا جائے اُسے شو۔ بے شک میں ای خدا ہوں۔
مؤلی میں ہو۔ اور میں نے تم کو نیخ کر کیا ہے تو جو تھی دیا جائے اُسے شو۔ بے شک میں ای خدا ہوں۔
مؤلی میں ہو۔ اور میں نے تم کو نیخ کر کیا ہے تو جو تھی دیا جائے اُسے شو۔ بے شک میں ای خدا ہوں۔
مؤلی میں ہو۔ اور میں نے تم کو نیخ کر کرا ہوں تو اور میری یا وے کے لئے نماز پڑھا کرو۔
میں سے سواکو تی معبود نیس تو میری عبادت کرو۔ اور میری یا وکے لئے نماز پڑھا کرو۔

بخاری میں درج ہے حضرت عبداللہ بن عمر تفریاتے ہیں۔ کہ شرکیین نے حضرت عمر کے گھر کا عاصرہ کرلیا تا کہ انہیں آبائی ند ہب منحرف ہونے پرقل کردیا جائے۔ حضرت عمر کے ایک دوست نے اس گردہ کو بردی شکل ہے منتشر کیا۔

الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ایک دن حضرت عمرؓ نے رسول اکرم ﷺ سے بیہ وال کیا۔ کیا ہم حق پر ٹبیس خواہ ہم جنگیں یا مریں۔رسول اکرم ﷺ نے جواب دیا۔ بھینا ہم حق پر ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ میں تتم کھا تا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔اوراب ہم اسلام کی جینے اور نمازی اوا سیکی چھپ کرٹیس بلکہ شرکوں کی موجودگی میں کریں گے۔

ا نفاق کی بات ہے کہ حضور ﷺ کے چچا حضرت حمزہ ٹین دن پہلے مشرف بااسلام ہوئے تھے۔ اُن کا بھی بہت رعب تھا۔اب سب مسلمان حضرت عمرؓ اور حضرت حمزہ کی قیادت میں ووقطاروں میں باہر نظے اور تھلم کھق نماز پڑھنے اور تہلغ کرنے گئے۔حضرت عمرؓ اور حضرت حمزہؓ کی قیادت و کچھ کر مشرکوں کے دل جل گئے لیکن آئییں عداخلت کی ہمت نہ ہوئی۔اسی روزرسول اکرم ﷺ نے حضرت عمر ° کوفاروق کا لقب عطافر ہایا۔

بخاری شریف میں درج ہے۔ابن مسعو ڈرفر ماتے ہیں ۔ کہ حفزت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو بہت تقویت اور عزت ملی ۔

## حضرت عمره کی دوراندیشی

حضرت عمرٌ بہت ذہین اور دوراندیش تھے۔اللہ تعالیٰ کوآپ کی گئی تجاویز پہندآ کیں اوراُن کو قرآنی تعلیمات کے ذریعے آئندہ نسلوں کیلئے فرض کردیا۔ چندمثالیں حسب ذیل ہیں۔

را میں میں سے درسے سید اس میں ہے موان سے ایک دن حضرت کمڑنے میں۔ ایک دن حضرت ممڑنے میں۔ ایک دن حضرت ممڑنے میں اس کے جیسال کرم چھھ سے عوض کیا۔ یارسول اللہ سب سے کوگ آپ سے ملئے آتے ہیں۔ اُن میں سے بعض اچھے ہیں اور بعض اچھے ذہن کے حامل نہیں ہوتے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی ہویوں کو میں رہنے کی تلقین فرمادیں۔ تاکہ وہ نم ساکھوں کی شرسے فکا جا کیں۔

صرت عرض الدارة ل كمطابق الله تعالى في الموشن كياني يت الدار العراب: 53 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا مَسْتَكُوهُنَّ مِن وَلَاَهِ جِمَائٍ ذَلِكُمْ أَلَمْهُرُ

لِقُلُوبِكُمُّ وَقُلُوبِهِنَّ

(ترجمہ)اور جب پیغیبر کی بیو ہوں سے کوئی سامان مانگوتو پردے کے باہر سے مانگو بیتمہارے اوراُن کے دونوں کے دلوں کے لئے بہت پاکیز گی کی بات ہے۔

اس كے بعدسب مسلمان عورتوں كيليے بھى آيت نازل فرمائي ۔ الاحزاب: 59

يَّتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِإَنَّوْجِكَ وَيَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بُنْمِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْهِيهِيَّ ذَلِكَ أَدْنَةَ أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذِّنِنُّ وَكَاكَ اللَّهُ غَـفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ }

(ترجمہ)اے پیغیرا پی بویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہدو کہ (باہر نگلا کریں تو) اپنی (مؤہوں) پر چاور النگا ( کر گھونگھٹ نگال) لیا کریں۔ بیامر اُن کے لئے موجب شاخت (وامیاز) ہوگا تو کوئی آنکوایذ اندویگا۔ اورخدا بخٹے والامہر بان ہے۔

ای طرح بخاری اورسلم میں درج ہے کہ حضرت عمرؓ نے فر مایا۔ رب العزت نے تین محاطات میں میری تائید فرمائی:

اولاً: يمن في رسول اكرم عليه ب ورخواست كى كه جمين مقام ابراجيم كے پاس نماز اواكر في عابئ - كيونكه بدالله تعالى كى ايك بهت بنرى نشافى ب- اس پرالله تعالى في مندرجه ذيل آيت نازل فرمانى: البقرة: 125

#### وَٱخِّيٰدُوا مِن مِّقَادِ إِبْرَوِيمَ مُصَلٍّ

(ترجمہ)اور(عکم دیا کہ) جس مقام پرابراہیم کھڑے ہوئے تھے اُسکونماز کی جگہ بنالو۔ دوسری بات مید کہ جیسا کہ اُوپر ذکر کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں عکم صادر فر مایا۔ تیسرے مید کہ جب رسول اگرم ﷺ کی ہو بول میں رشک اور قدرے حسد پیدا ہوا جس سے قدرتی طور پر رسول اگرم ﷺ کو تکلیف ہوئی۔ حضرت عرکورسول اگرم تکلیف برداشت ندکر سکے اور امہات موشین کو اور خاص کرا پی بیٹی ھفسہ کو کہا کہ اگرتم بازند آؤگی تو اللہ تعالیٰ رسول اگرم ﷺ کوتم ہے بہتر ہویاں عطافر مادیں گے۔اللہ تعالیٰ نے ای مضمون کی آیت نازل فرمادی۔ اُتحریم: 5

عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ أَزْفَهُا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ فَيْنَتِ تَيْبَكَتِ عَبِدَتِ سَنَهِحَتِ قَيِبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿ إِنَّ (ترجمہ)اگر پیغیبرتم کوطلاق دیدیں تو عجب نہیں۔اُن کا پروردگارتمہارے بدلےاُن کوتم ہے بہتر بیبیاں دیدے مسلمان صاحبِ ایمان فرمانبردار تو بہ کر نیوالیاں عبادت گز ارروز ہ رکھنے والیاں بن شوہراورکنواریاں۔

#### حضرت عمره كى فراست

حضرت عمر غیر معمولی صلاحیتوں کے حال تھے ہر معاملہ کی بدتک پیج جاتے تھے۔ اوراپنے
فیصلہ کا نہایت جرائت سے اعلان فرماتے ۔ مثلاً بدر کی جنگ کے بعد شرکییں کے سرّ سر دارقید ہوئے۔
اس وقت تک اسپران جنگ اور مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیطر ف سے کوئی ہدایات نازل
ند ہوئی تھیں۔ جیسا کہ ترفی فی شریف میں ذکر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم جیھنے نہ
صحابہ کرام گوفر مایا کہ اسپران جنگ کا معاملہ دوطرح سے فہنا یا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کسب اسپران جنگ
کوئل کرویا جائے تا کہ طاقتور دخمن کی کمرٹوٹ جائے۔ یا یہ کداسپران جنگ سے مالی تا وان گیرائیمیں
رہا کرویا جائے۔ آپ نے صحابہ کرام گوا پنی اپنی رائے بیش کرنے کی وقوت وی۔ حضرت عمر اور
حضرت سعد بن معاقر نے بہلی رائے سے اتفاق کیا۔ جب کہ باتی سب سحابہ کرام نے و دو مرکی رائے کو
بہر سمجا۔ رسول اکرم چھ چونکہ رحمۃ العالمین ہیں۔ انہوں نے بھی دو سری رائے کو کم فرائد کیا۔
اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے وتی نازل ہوئی۔ جس میں دوسری رائے کی ترغیب و سے
مار لصا کہ وظرف نے کہ گی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی۔ جس میں دوسری رائے کی ترغیب و سے
مار لصا کہ وظرف نے کہ گی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی۔ جس میں دوسری رائے کی ترغیب و سے
مار لصا کہ وظرف نے کہ گی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی۔ جس میں دوسری رائے کی ترغیب و سے
مار لصا کہ وظرف نے کہ گی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی۔ جس میں دوسری رائے کی ترغیب و سے
مار لصا کہ وظرف نے کہ گی دوران اللہ تعالیٰ کی میں دوسری رائے کی ترغیب و سے

والے سحابہ کرام گوشیبید کی تی: الانفال: 68-67

مَا كَانَ لِيَهِمْ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَقَّ يُشْخِرَت فِى ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْهَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَرِيدُ حَكِيدٌ ﴿ ۚ ۚ اَلْوَالِمَ كِلْلَّهُ مِنَ مَنْ مَهِ مِنْ مُرْسِمُهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ الْأَخِرَةُ وَاللَّهُ عَرِيدُ حَكِيدٌ ۚ ﴿ ۚ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ

اللَّهِ سَبَقَ لَمُشَكُّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

(ترجمہ) یینجبرکوشایان نہیں کہ اُس کے قبضے میں قیدی رہیں۔ جب تک (کافروں کو آگل کرکے) زمین میں کثرت سے خون (ند) بہادےتم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو۔ اور خدا آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے۔ اور خداغالب تکمت والا ہے۔ اگر خداکا تھم پہلے ندآ چکا ہوتا۔ توجو (فِدید)تم نے لیاہے اُس کے ہدلےتم پر ہواعذاب نازل ہوتا۔

بعدازاں الله تعالى فے اسران جنگ اور مال غنیمت کے بارے میں مزید ہدایات نازل فرما کمیں۔

اورامتِ محمدید پربہت بڑااحسان کیا۔ان ہدایات کی روے اسپران جنگ کا تاوان اور مال غنیمت استِ محمد میں کیلیے حلال کردیے گئے۔ بلکہ سحابہ کرام گوان کی گذشتہ **نفر قن معاف** کردی۔ الانفال: 69

فْكُلُواْ مِنَّا غَنِمْتُمْ مَلَكُلًا هَلِيَهَا ۚ وَاَنْقُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ نَحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّ (ترجمه) توجو مال غنيت تم كوطا سائس كھا وَ(كدوہ تبهارے لئے) طال طنب ہے۔ اور غداے وُرتے رہو۔ بيٹک خدا بخشے والامهر پان ہے۔

#### حضرت عمرهمي رشته داري

رسول اکرم ﷺ نے حضرت عرقی بیٹی هصه "ب شادی کی۔اس طرح هصه امہات المؤمنین میں سے ہیں۔علاوہ ازیں جیسا کہ ابن عبد البرالقرطبی (463H-363) نے اپنی کتاب الاستیعاب میں اور حافظ ابن تجرالعت علاقی (452-773) نے اپنی کتاب الاصابہ میں لکھا ہے۔ حضرت عرق نے حضرت علق کی بیٹی ام کلٹو تر سے شادی کی۔اس شادی کے بعد حضرت عرق فخرے کہتے تھے کہ اب میں رسول اکرم ﷺ کنیک خونی دشتہ دار بن گیا ہوں۔

#### حضرت عمر كا دور حكومت

حضرت عمر گا دور حکومت اسلامی طرز حکومت کا بهترین نموند تھا۔ آپ نے ایران۔ شام۔ روم۔ فلسطین اور ترکی کے بعض حصے فتح کئے آپ نہایت ذہین اور مد بر تھے آپ کا نظام حکومت اصلاحات اور خدمت خلق کا جذبہ رہتی دنیا تک بادر ہے گا۔ آپ ہی نے اسلامی کیلنڈر بھی رائج کیا۔ ہندہ ہن

فنتح بروخكم

فتح یوشلم نہایت دلچپ واقعہ ہے۔حضرت ابوعبیدہ اورحضرت خالد بن ولید ؓ نے یروشلم کا محاصرہ کیا۔ بالاخرائل بروشلم مسلمانوں سے سلن نامہ کرنے کیلئے اس شرط پر تیار ہوئے۔ کہ خلیفہ وقت اس سلن نامہ پر دستخط کرنے بروشلم آئیں۔

حضرت عمر ف انکار کیا اور فرمایا۔ کہ اسلام کی دی ہوئی عزت ہمارے لئے کافی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضرت عمر کواونٹ کی تکیل تھا ہے پیدل چلتے روشلم میں داخل ہوتے و یکھا۔ حضرت عمر نے باہمی صلح نامہ پر وسخط کئے۔ اورا ہل پروشلم کو ہر طرح ہے ذاتی اور مائی تحفظ اورا مان عطافر مائی۔ آپ نے ان کواپنے ند ہب پر قائم رہنے اور بغیر کسی روک ٹوک کے عمادت کرنے کی بھی اجازت دی۔

#### آپ کی شہادت

۲۷ ذی المجیہ سنہ ۲۳ ہے کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے نصرانی غلام ایولؤ کو غیروز نے فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر پرا پے جنجر سے حملہ کردیا۔ آپ شدیور ڈئی ہوئے اور فرش پر گر پڑے۔ عبدالرحمٰن بن عوف ٹے نماز مکمل کرائی۔ ابولؤ کؤ نے اپنے آپ کو بھی منجر سے ہلاک کرلیا۔ حضرت عمر ٹے اپنے جانشین کے لئے آیک مجلس شور کل مقرر کردی۔

آ کی صاحبز آدی هفت ما تی الفاظ کہتی ہوئی اپن والدک پاس پیٹی۔ مفرت عمر نے انہیں کہا میں تمہاری آ تکھوں پر قابونیس پاسکنا لیکن یا در کھوجس میت پر بین کیا جاتا ہے۔ فرشتے اس نے ففرت کرتے میں۔ای طرح مفنزت صبیب آپ کے زخم دکھ کرچی اٹھے۔ ہائے عمر۔ ہائے عمر۔اس پر مفنزت عمر نے فرمایا۔ بھائی عمرے کا ملو کیا تم نہیں جانتے کہ جس پر ماتم کیا جاتا ہے اس پر عذاب ہوتا ہے۔

وفات کے وقت حصرت عُرحی سرا کئے ہیئے حضرت عبداللہ ﷺ کے زانو پر تھااور وہ وصیت من رہے تقے حصرت عمر نے کہا کہ میرا سرز مین پر دکھ وے ۔حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے زانو اور زمین میں کیا فرق ہے ۔حضرت عمر نے کہا کہ میراچ ہو ذمین پر دکھ دے ۔شاید ضداجھ پر مہر بان ہوجائے اور رحم کرے ۔ کاش اللہ تھائی ہمیں بھی الی عاجزی اور خدا کا خوف عطا کر دمیں ۔ آمین!

بخاری میں درج ہے ابن عبائ فرماتے ہیں کہ عرکی وفات کے بعد کلی عمر کے گھرتشریف لائے اور کلی نے میرے گھرتشریف لائے اور کلی نے میرے کندھے پر ہاتھ در کھے ہوئے یہ فرمایا۔ اسٹا کا رقتم پر انتہا کہ اسٹا کہ اللہ میں جھوڑا جس کے اعمال پر میں رشک کر کے وہائی جنے کی کوشش کروں۔ خدا کی ہم جھے بھی مگمان غالب ہے کہ اللہ جہیں تمہارے ووثوں ساتھیوں کے ساتھ (بہشت اور قبر) میں رکھ گا۔ کیونکہ میں نے رسول اکرم چھے کو اکثر بیٹر ماتے سنا میں گیا اور ابو کمر وعمر (ساتھ تھے)۔ میں اندر واضل ہوا اور ابو کمر وعمر ( بھی میرے ساتھ باہر نظلے )۔ اس سے ابو کمر وعمر ( بھی میرے ساتھ باہر نظلے )۔ اس سے واضح ہے کہ نہ صرف رسول اکرم چھے بلکہ کا بھی تھے۔

# حضرت عثمان " (A5H - 35H)

حضرت عثان نے ظلوع اسلام کے فورا ابعد حضرت ابو بگر گی تعلیم وسلینے سے اسلام قبول کیا آپ
نے رسول اکرم ﷺ کی بیٹی رقیڈے شادی کی۔ قریش کی ایڈ ارسانیوں سے تنگ آ کر دونوں نے حبشہ
جمرت کی۔ امت محمد سیمیس آپ پہلا جوڑا تھے جنہوں نے اسلام کی راہ میں جمرت فرمائی۔ پہھومہہ
کے بعد انہیں سینجر ملی کداب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہیں۔ اس لئے آپ دونوں والپس
مکہ مکرمہ آ گئے۔ بعد از اس آپ دونوں نے مدینہ منورہ جمرت کی۔ مدینہ منورہ میں رقیہ پیار ہوگئیں۔
اور جب رسول اکرم ﷺ بدر کی جنگ میں مشغول تھے۔ رقیۃ النڈ کو پیاری ہوگئیں۔

حضرت عثمان کے رسول اکرم ﷺ کی دوسری بیٹی ام کلثوثر سے شاوی کی۔اوراس طرح آپ نے ذوالنورین کالقب حاصل کیا. (لیعنی دونوروں والے)۔

#### حضرت عثان کی فیاضی

مدید منورہ کے بعض مسلمانوں کوروز مرہ استعال کیلئے پانی دستیاب ندتھا۔حضرت عثمان نے نبر
روسدایک بمودی سے خربیدا اور مسلمانوں کو مفت پانی مہیا کیا۔ بیاسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پیلا
روسدا تھا۔رسول اکرم چھ نے حضرت عثمان گواس فیر معمول عمل صالح کی وجہ سے جنت کی بشارت
دی۔ سات جمری کے دوران رسول اکرم چھ مجد نبوی شریف کی توسیح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان نے نبی اس توسیح کیلئے مجد نبوی شریف سے ملحقہ زمین خرید کرمجد کی ملک کردی۔ حضرت عثمان نے نئی محرکوں میں دل کھول کر بیسہ دیا۔ شلا تبوک کی جنگ کیلئے آپ نے نوسواون نے۔ ایک سو عثمان نے نئی محرکوں میں دل کھول کر بیسہ دیا۔ شلا تبوک کی جنگ کیلئے آپ نے نوسواون نے۔ ایک مو کھوڑ سے اور خلافت میں محد نبوی شریف کی مزید کو تب ہا تب کھوڑ ہے اور مسام کا م اپنی نگرانی میں کرایا۔ یہ بات توسیح کی۔ اسے نہائی شریف کی مزید کی جنوبی و تبریکیا اور سب کا م اپنی نگرانی میں کرایا۔ یہ بات محتی اور آ جنل بھی امام صاحب ای جگہ کھڑ ہے ہوتے جیں جہاں سے حضرت عثمان نے نیماز کی اور سرت کی۔ اس کے۔ اس کا ایک کا میں کو اس کا ایک کا استحال کیا کہان کی کہا ہائی کا دار کیا اس کے۔ اس کے۔ اس کے۔ اس کے۔ اس کے اس کا ایک کے اس عثمان نے نیمان کیا جاتا ہے۔

#### حضرت عثان كادورخلافت

آپ کا ابتدائی دورخلافت نہایت پرسکون تھا۔ اور آپ نے برحکوشی شعبے کوتر تی دی۔ تاہم وسیع وعریض اسلامی سلطنت کو سنجالنا قدرے مشکل ہوگیا۔ ابن سبانے جو ایک بیبودی منافق تھا۔ سازشوں کا جال بچھادیا۔ بالآخر آپ کو اپنے گھریش قرآن پاک کی علاوت کے دوران شہید کردیا عمیا۔ آپ کی شہادت کی داستان نہایت المناک اور طویل ہے۔ آپ کا میگھر موجودہ باب بقیع کے سامنے تھا۔ آپ نے وشمنوں کے خلاف لڑائی نہ کی۔ بلکہ اپنی زندگی اس بات پر قربان کردی کہ مسلمانوں کے درمیان خوز بیزی ندہو۔ شہادت کے وقت آ کچی ممر۴ مبرس تھی۔

یہ بھٹا نہایت ضروری ہے کہ مندرجہ بالا مشکل حالات کے دوران حضرت علی نے حضرت عثان گو نہایت مخلصا ندرائے دیتے رہے اور وہ حضرت عثان گے گر ہی مشیر تھے۔ ان میں حدورجہ باجمی اعتباد اور احزام تھا۔ جب منافقین نے حضرت عثان کے گھر کا محاصر تا کرلیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں جیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین گو حضرت عثان کے گھر کے دوروازے پر بطور سیکورٹی گارڈیا پاسبان مقرر کیا حضرت حسن اور حضرت حسین نے تقریباً ایک ماہ تک بیا ہم اور خطران ک ڈیوٹی دی۔ تاہم مجر میں حضرت عثان کے مکان کے عقب ہے دیوار بھاند کر اندروا طل ہوگے اور حضرت عثمان گوشہید کردیا۔

رسول اکرم ﷺ نے حصرت ختان کی شہادت کی پیشکو ئی کی تھی۔ ایک باررسول اکرم ﷺ حضرت ابد بکر هنفرے عمرٌ اور حضرت عنان احد بریاڑ پر موجود تھے۔ بریاڑ اچا تک تحرفھرانے لگا۔رسول اکرم ﷺ نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر آ ہستہ آ ہستہ مارا اور ساتھ ہی فرمایا۔ اے پہاڑ رک جا۔ کیونکہ تھھ پرایک رسول۔ ایک صدیق اور دشیداء ہیں۔احد کا تحرفھرانا کیک دم بند ہوگیا۔

ید دلجیپ بات ہے کہ جب حضرت محرؓ نے اپنے جانشین کیلئے ایک مجلس شور کی مقرر فر ما لگ۔اس میں حضرت عثان اور حضرت علیٰ بھی تھے۔اس مجلس شوری کی میڈنگ کے دوران حضرت عثان کے نے حضرت علیٰ وظیفہ بنانے کیلئے ووٹ دیا۔ جبکہ حضرت علیٰ نے حضرت عثان گوظیفہ بنانے کیلئے ووٹ دیا۔بالآخر حضرت عثان القاق رائے سے خلیفہ نتخب ہوئے۔اس سے صاف واضح ہے کہ چرد دکوایک دوسرے کا کمٹنا احرّ ام تھا۔

مبیا کہ پہلے ذکر کیا جاچا ہے حضرت عمر نے حضرت علی کی بٹی ام کلثوم سے شادی کی اور حضرت عمر ' فخرے یہ کہتے تھے کہ اس شادی کے بعد میں بھی رسول اگرم ﷺ کے کنیہ کا خونی رشتہ دارین گیا بول۔

۔ اگر اِن سب امورکوسا ہے رکھا جائے ۔ تو پینہ چلٹا ہے کہ حضرت ابو بکر همھنرت عمر محتصات حثمان اُاور حضرت علی ٹھیں کسی متم کی اَن بُن کا شائبہ تک نہ تھا۔ بلکہ دوسب ایک دوسرے کے مداح اور مشیر خاص تھے۔ بدشتم تے بعض لوگ غلط بیانی سے لوگوں کو گھراہ کرنے کی کوشش برتے ہیں۔

وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط متنقیم برگا مزن رہنے کی تو فیش عطا فرمائے اور تھا کُل کی روشن میں اپنی اصلاح کر کے دنیاو آخرت میں کامیاب و کا مران کرے ۔ آمین!

# حضرت علی (40H - 35H)

حضرت علی کی پروش رسول اکرم ایک کے زیر ساید ہوئی۔ پس حضرت علی نے رسول اکرم ایک اور سات علیم و رسول اکرم ایک کے براہ دارسول اکرم ایک کے براہ دارست تعلیم و ربیت حاصل کی۔ اور رسول اکرم ایک کے سب اوصاف حیدہ کو دیکھا ہے ان پر عمل میں اسلام آبول کرلیا اور بجین سے ہی پخت ایمان آ کیا دل میں بیوست ہوگیا تھا۔ آپ نے زندگی مجرا پنا چرو کی بُت کے سامنے میں جھایا۔ ای لئے ہم آب کے نام کے ساتھ تعظیماً کرم اللہ وجہ کہتے ہیں۔

رسول اکرم ﷺ پرتعلیم وٹیلنج کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل کیلی آیت نازل ہوئی۔سورۃ الشعراء: 214

#### وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلأَقْرَبِينَ

(ترجمه) اوراپخ قریب کے دشتہ داروں کوڈرسنادو۔

یعنی اپنے قربی رشتہ داروں کو ہدایت اور تعلیم و تبلغ پہنچاہے۔ پس رسول اکرم ﷺ نے ایک
روزہ اپنے سب قربی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کیا۔ اور کھانے کے دوران اسلام سے متعارف
کرایا۔ کیکن حضرت کی کے سواکس نے بھی آ پکی بات کی طرف توجہ تک نددی اس وقت حضرت کی نے
کھڑے ہوکر نہایت جرائم ندانداندانداندے کہا گومیر کی آنکھیں دکھر ہیں۔ میری ٹائٹیں بھی لاغر ہیں
اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ پھر بھی میں رسول اکرم ﷺ کا ساتھی اور معاون رہوں گا۔ قریش کے
سرداروں نے حضرت علی کی میہ بات می کربہت زورے قبلیہ دکھایا۔

رسول اکرم ﷺ مفنزت علی گو بہت چاہتے تھے۔ حضرت علیؓ نے آپ کی چیبتی بیٹی فاطمہ ؓ ہے شادی کی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین ہیئے عطافر مائے جن کا نام حسنؓ حسینؓ اورمحسؒ (جو کہ بجین میں ہی فوت ہوگئے ) تھے۔اس کے علاو وزینٹِ اور کلٹومؓ آ کِی دو بیٹیاں تھیں۔

سیام رقابل خور ب کد گومکہ کے قریش رسول اکرم سے کے جانی دشمن تھے۔ لیکن وہ بخو بی جانتے سے کدرسول اکرم سے سب سے زیادہ قابل اعتاد اور ایما ندار شخص جیں۔ اس لئے آپ کے بدترین دشمن بھی اپنی قیتی اشیاء اور زیورات رسول اکرم سے کے پاس بطور امانت رکھا کرتے تھے۔ اور سیا بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت علی اپنی عمرے زیادہ مجھدار اور جرائت مند تھے۔ ای لئے رسول ا کرم ﷺ نے مکہ مکر مدے مدینہ منورہ انجرت کے وقت حضرت علی کوائے بستر پر لیننے کو کہا اور ہدایت فرمائی کدسب مالکول کی امانتیں اُن کو واپس کریں۔ ایسے شکل وقت میں ایک فرمدواری صرف حضرت علی کوسونچی ۔ جو کد حضرت علی کی اعلیٰ صلاحیتوں پر دلالت کرتی ہے۔

#### الله كاشير

حضرت علی فی اسبالا انیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیااور بے مثال جوانمروی کا مظاہرہ کیا۔ مثالی بدل جنگ کی ابتداء ہی میں ولید بن عتب فی سلمانوں کو لکا را۔ حضرت علی فی اس کا سامنا کیا اور تصوری بنی وریمیں اے واصل بہ جہنم کیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ اس طرح احراب کی لڑائی میں عمرو بن عبدود جوالیک نہایت تجربہ کار جنگہو مشرک تھا۔ وہ اور اسکا گھوڑا خندتی کو بھاند کر مسلمانوں کے قریب جی گئے۔ حضرت علی نے اسکا مقابلہ کرنا چاہاتو اُس نے آپ سے لڑنے کے سے کہتے ہوئے انکار کردیا کہ تم تو طفل کتب ہو۔ میرے پائے کے کئی آ دی کو جیجو۔ حضرت علی اس کا مقابلہ کرنے برمعرہ ویے اور اس مشرک کو بھی آئا فاقل کردیا۔

خیبر کی جنگ کے دوران مسلمانوں کی ان تھک کوششوں کے باد جود جب قماس نائی قلعہ فقے نہ
ہو کا تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ کل میں ایک اپنے فضی کو جنڈ ادوں گا جوا نشداورا سکے رسول سے
مجت رکھتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس ہے مجت کرتے ہیں۔ ہرمسلمان کی خواہش تھی کہ بیعزت
افزائی اے ملے اللہ کا کرنا ایما ہوا کہ آگی تھی رسول اگرم ﷺ نے جینڈ احضرت علی کوعنایت فرمایا۔
اس دقت حضرت علی قدر سے علیل متھا اور آگی آنکھیں کری طرح و کھور ہی تھیں ۔ اس وجہ سے لوگول
کوجرت ہوئی ۔ لیکن رسول اگرم نے اپنالعاب اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور اِن ہاتھوں سے حضرت علی گئی آنکھیں صحت یاب ہوگئیں۔ اور حضرت علی گئے
کی آنکھوں کو چھوا۔ اللہ کے فضل سے حضرت علی گئی آنکھیں صحت یاب ہوگئیں۔ اور حضرت علی گئے
اس یہودی قلعے کو فتح کر لیا۔ ای وجہ سے حضرت علی گونا تم نے جبرے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ
اس یہودی قلعے کو فتح کر لیا۔ ای وجہ سے حضرت علی گونا تم نے جبرے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ
اقرار فریا تے ہیں۔

بڑھ کے خبرے ہے مید محرکہ ُ دین ووطن اس زیانے بیس کو ئی حیدر کرار بھی ہے حضرے علی کی غیر معمولی جنگی صلاحیتوں کیوجہے آپ کواسداللہ یااللہ کے شیر کا خطاب ملا۔ رسول اکرم ﷺ نے مدھرف حضرے علی کو مکہ مکرمہ ہے اجرت کے وقت لوگوں کی امانتیں واپس کرنے پر مامورکیا۔ بلکہ وقافو قاغیر معمولی فر مداری کے کام بھی آپ ہی کوسو نیتے۔ مثلاً من 9 ھا میں حضرت ابویکر امیر حج شخے۔ حضرت ابویکر گئی کد عمر مدودا تھی کے بعدر سول اکرم چھا پر سودہ براکت نازل ہوئی۔ اس وقی کے احکام کے اعلان کیلئے حضرت علی کو مکہ کر مد بھیجا۔ پس حضرت علی نے حج کے موقع پر اعلان کیا کہ آئندہ کسی غیر مسلم کواور کمی شخص کو نظے جسم سے طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس طرح حرم شریف کو غیر مسلموں سے پاکردیا گیا۔

### حضرت على كا دورخلافت

حضرت علی ۱۲ ذوا گجیتہ سند۳۵ ھے کو خلیفہ ہنے ۔ اکثر مسلمانوں نے آپ کی بیعت کی۔ یہاں تک کرمنافق ابن سباگروپ نے بھی آپ کی بیعت کی چند ممتاز صحابہ کرام ٹے نے سائ مجبوریوں کی وجہ سے آپ کی بیعت ند کی۔ حضرت علی گوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلاً آپ نے اپنی خلافت کے تیسرے دن ابن سباگروپ کو مدینہ منورہ چھوڑنے کا تھم دیا۔ ابن سباگروپ نے صاف افکار کر دیا۔ اُن کا مقصد تھا کہ یہ یہ منورہ میں رہ کر حالات کے مطابق ریشہ دوانیاں کرتے رہیں گے۔

حضرت علی کا خیال تھا کہ پہلے حکومت کو متحکم بنایا جائے اور پھر حضرت عثان کے قاتلوں کا کھوج لاگا کر اُن کومزاوی جائے۔ لیکن بعض متاز صحابہ کا خیال تھا۔ کہ خلیفہ وقت کوسب سے کہوج لگا کا چاہئے۔ ان دونوں انداز فکر میں فاصلہ بڑھتا گیا۔ اور اختلافات نے شدت اختیار کر لی۔

مرجی بھی ایک محید میں ہی ملا کسی فاری شاعرنے کیا خوب کہا ہے۔ کے رامیسر نہ شدایں مقام بدکھیہ ولادت، بہمجد شہادت برکھیہ ولادت، بہمجد شہادت

اس دفت آپ کی عمر ۳۳ بر س کھی۔ اور آپ کا دورخلافت چارسال اورنو مادتھا۔ مندھن میں درج ہے کہ حضرت علی کو فون کے بعد دوسرے دوز امام حسنؒ نے مسجد میں خطبہ دیا۔ لوگوکل تم ہے ایک ایسافخض رفصت ہوگیا جس سے ندا گلےعلم میں پیش قدی کر سکے اور نہ پچھلے ایکی برابری کر سکیں گے۔ رسول اللہ بھی اسے جھنڈ اوسیۃ تھے۔ اوراسکے ہاتھ پر فتے ہوجاتی تھی۔ اس نے چاندی سونا کچونیں چھوڑ ارصرف اپنے روزینے (یومیالا کونس) میں سے کاٹ کرسات سودرہم گرے لئے جمع کے (ایک درہم قترینا چارا نے کا ہونا تھا).

رسول اکرم ﷺ نے تبوک کی جنگ کے دوران علی کو مدیند منورہ میں انچارت بنایا۔علیؒ نے قدرے ناخوشی کا اظہار کیا۔ کیونکہ دہ چاہتے تھے کہ وہ بھی علی طور پر جنگ میں حصہ لیس اور نہ کہ موراتوں اور پچوں کے ساتھ مدین الی وقاصؒ سے مروی اور پچوں کے ساتھ مدین الی وقاصؒ سے مروی کے کہ رسول اکرم ﷺ نے علیؒ سے فر مایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تبہارا درجہ میر سے نزویک ایسا ہے کہ رسول اکرم ہیں کہ تبایا رون علیہ السلام کا درجہ موئی علیہ السلام کے نزویک تھا۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اکرم ہیں گئی تعارف سے دری کے علاوہ اُن کی دیگر اعلیٰ صلاحیتوں کو کتنی قدر درمنزلت سے دیکھتے تھے۔

#### **غزوهٔ احد** جنگ کاسرسری جائزه

سیدالشبد اوامیر حزق کے مقبرہ اوراحد پہاڑ کی زیارت سے پہلے غزوہ احد کا سرسری جائزہ لیتا بہت سود مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کا سورہ آل عمران میں گئی جگہ ذکر فر مایا ہے۔ تا کہ امت محمد کا اس سے ضرور کی ہدایت یا سکے۔

ہدر کی جنگ میں مشرکین کے ستر لیڈ رقل ہوئے اور ستر ہی قید۔ جبکہ صرف چودہ مسلمان شہید ہوئے۔مشرکین اس کا بدلد لینے کیلئے تین ہزار سپاہی۔ تین ہزار اونٹ۔ دوسو گھوڑے اور دیگر جنگی سامان کے ساتھ احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔اس کے علاوہ اُن کے ہمراہ چندرہ عورتیں بھی تھیں جو کہ گیت گا تیں اوراڑ افکی کیلئے جذبات اُبھار تیں تھیں۔

شروع میں اسلامی فوج میں ایک ہزار افراد تھے۔ راستے میں منافقوں کے سروار عبداللہ بن افی اپ تین سوساتھیوں کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ چلاگیا۔ حضرت جابڑ کے والدصاحب نے آئییں یا د دہانی کے طور پراللہ کے داستے میں جہاد کی ترغیب دی لیکن انہوں نے ایک ندی ۔ آل عمران: 167

وَلِيَمْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُمْ ثَمَالُؤا فَنِنُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُواْ فَالُواْ لَوْ نَمْلَمُ قِتَالَا لَاَتَبَمَّنَكُمُّ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُنُونَ ﴿ آَلِهُ اللَّهِ مَا يَكْتُنُونَ

(ترجمہ)اورمنافقوں کوبھی معلوم کرلے۔اور (جب) اُن سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے راستے میں جنگ کرو (کافروں کے ) حملوں کو روکو۔ تو کہنے گئے کہ اگر جم کولڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تہارے ساتھ رہتے بیاس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تنے۔منہ سے دہ ہاتیں کہتے ہیں جواُن کے دل میں نہیں ہیں۔اور جو یکھ یہ چھیاتے ہیں خدااس سے خوب واقف ہے۔

بالآ خرصرف سات سوسلمان تین بزارمشرکول کے مقابلے میں احد پہاڑ کے دامن میں ڈٹ گئے۔ نی کر یم ﷺ نے اپنے لشکر کی ترتیب وتظیم نہایت فراست ہے کی۔ تیرانداز دل کے ایک گروہ کو ایک پیاڑی پر معمین فرمایا۔ اور صحیح بخاری شریف کے الفاظ کے مطابق انہیں کلقین کی کہ اگر ہمیں جزیاں چک رہی ہوں۔ تب بھی اس جگہ کونہ جھوڑ ناحتیٰ کہ میں بلاجیبجوں۔

جنگ کا آغاز ہوا۔ تو شروع میں سلمانوں کوفتے نصیب ہوئی۔ اکثر تیرانداز نیچے آکر مال نغیمت اکٹھا کرنے گئے۔ دشمن نے ان کی غیر حاضری کا فائدہ اُٹھایا اور یک بار حملہ کر کے فتح کوشکست میں بدل دیا۔ اس طرح بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور رسول اکرم ﷺ بھی ڈٹی ہوئے۔ مشرکول نے شہداء کا مشلہ کیا۔ اور فتح کے فشے میں والی کھ کر مدروانہ ہوگئے۔

#### چندوا قعات کی قدر نے قصیل

جنگ کا آغاز ہوا۔ تو حضرت زبیر بن عوام ؓ ۔حضرت سعد بن اللی وقاص ؓ ۔حضرت عاصم بن ٹاہت ۔ حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ نے انفرادی طور پرمشرکوں کے سورماؤں کا مقابلہ کیا۔ ہرا یک صحابؓ کو باذن اللہ فتح نصیب ہوئی اورانہوں نے ایک ہی خاندان کے دس افراد کو واصل جہنم کیا۔ یہاں تک کہ اس خاندان کا کوئی مرد باتی نہ بچا جومشرکوں کا پر چما ٹھا سکے۔

سیراندازوں نے بھی شروع شروع میں نہایت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اوردشمن کے دیتے کو سیراندازوں نے بھی شروع شروع میں نہایت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اوردشمن کے دیتے کو سین ہار پہیا کیا۔ اس کا نام دشق اللہ اس کی زوش آئے تو ان پراچا تک وار کرکے انہیں شہید کردیا۔ اس بڑے نقصان کے باوجود مسلمانوں کا پلیہ بھاری تھا۔ اورشرکین میدان جنگ ہے بھاگ رہے تھے۔ بخاری شریف میں معزت براء بن عاز بخر ماتے ہیں کدوشمن کی عورشمی میدان جنگ ہے ہے تحاشہ بھاگ رہے تھے۔

جب تیراندازوں نے جنگ کا بیافتشہ دیکھا۔ تو فتح سے سرشار مال غنیمت اکٹھا کرنے لیک پڑے۔ ان کے لیڈر دھنرت عبداللہ بن جبیر کی یا دوہائی کے باوجود چالیس تیراندازوں نے اپنے مورچ چھوڑ دیکے اور ہاتی صرف نوافرادرہ گئے۔ دشمن نے سلمانوں کی اس کزوری کو بھانپ لیا۔ اور خالد بن ولید کی سرکروگی میں گھوڑ سواروں نے ایک بار پھر تیراندازوں پر حملہ کیا۔ اور سب کو شہید کردیا۔ دشمن کے گھوڑ سواروں نے آھے بڑھ کر صلمانوں کا محاصرہ کرلیا۔ سلمان جیران دششدررہ گئے اور اِن کی شظیم ٹوٹ گئی۔ کئی صلمان جان بچانے کیلئے میدان جنگ سے بھاگ نظے۔ پس آ ٹا فاناً جنگ كي حالت بدل كلي\_آل عمران: 155-153

الأن تُفسِعِدُون وَلَا تَنَاوُن عَنَى أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدَعُوثُمْ فَيَمَّا بِمَنْ إِلَكِيْلِا تَحْدَرُثُوا عَلَى يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىكُمْ فَأَتَبُكُمْ فَيَمَّا بِمَنْ لِكَيْلِا تَحْدَرُثُوا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا مَا أَصَلَبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَضْمَلُونَ ﴿ فَيَ ثُمَّ اللّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَضْمَلُونَ ﴿ فَيَ اللّهُ عَلِيرٌ بِمَا تَضْمَلُونَ ﴿ فَيَ اللّهُ عَلِيرٌ بِمَا تَضْمَلُونَ ﴿ فَيَ اللّهُ عَلَيْهُمْ فِي إِبْدُ إِلَا مَا أَضَلَبَكُمْ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إِنَّ الَّذِينَ قَوَلُوا مِنكُمْ بَوْمَ الْتَفَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيَطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ حَلِيثٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

(ترجمہ) (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جبتم لوگ ڈور بھا گے جاتے تھے اور کسی کو چھچے چر کرنیس و یکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ تمکوتمہارے چھچے کھڑے گا رہے تھے۔ تو خدائے تم کوخم پرغم کی صورت میں بدلد دیا تا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیب تم پر واقع ہوئی ہے تم اس سے ملال ندکر واور خدا تمہارے سب اعمال سے خبر دار ہے۔ پھر خدائے خم ورنج کے بعد تم پر اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی (بھتی) نیند کرتم میں سے ایک جماعت پر طاری ہوگئی۔

(ترجمہ) جولوگ تم میں ہے ( اُحد کے دن ) جب کہ (مومنوں اور کافروں کی ) دو جماعتیں ایک دوسرے سے گھ گئیں (جنگ ہے ) بھاگ گئے ۔اس کا سب بیتھا کہ اُن کے بعض افعال کے سب شیطان نے اُن کو پھسلا دیا مگر خدانے اُن کا تصور معاف کردیا۔ بیٹک خدا بخشے والا (اور ) گردیارے۔

اس مشکل وقت میں بھی کئی مسلمانوں نے دشمن کا بہت دلیری سے مقابلہ کیا۔مثلاً حضرت انس بن النصر گی شہادت کے بعد اُن کے جسم پرستر زخم تھے ان کی بہن اُن کی لاش کوصرف اُن کی انگلیوں سے شاخت کرسکی۔

اس وقت رسول اکرم ﷺ کے گرد صرف نوصحابہ تھے دشمن نے اور پیش قدمی کی اور رسول اکرم ﷺ کے گرد خوزیز جنگ ہونے گئی۔ آپ کی حفاظت کرنے والے سات صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے۔ کداب صرف حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت سعد بن وقامن پورے مشرکین کا مقابلہ کر کے رسول اکرم ﷺ کی حفاظت کر دہے تھے۔

#### رسول الله الله الله المناهجة

وٹمن نے آپ پر ایک پھر پینیکا۔رسول اکرم ﷺ گر پڑے۔آپ کا ایک ٹیچلا دانت ٹوٹ گیا اور نیچکا ہونٹ بھی زقمی ہوگیا۔ ایک اور دٹمن نے آپ کے ماتھے کو زخمی کر دیا۔ ایک ٹیمرے دٹمن نے آپ پراشنے زورے تلوار کا دار کیا۔ کدآ کچی خود کی دوکڑیاں آ کچے چیرے کے اندروہنس گئیں۔اب آپ کے چیرے ہے مسلسل خون بہنے لگا۔

#### رسول اكرم 🐗 كى حفاظت

حفزت سعد بن ابی وقاص ششر کول پرتیر پرتیر چلا رہے تھے۔ دسول اکرم ﷺ آپ سے بہت خوش تھے۔ اور فرہاتے تھے چلا کہ تھھ پرمیرے ماں ہاپ فدا ہوں۔

حضرت طلح بھی دشمن کا سرتو ژمقابلہ کررہے تھے۔اوراس دوران اپنے جمم کورسول اکرم ﷺ کیلئے ڈھال بنارکھا تھا۔حضرت طلح گااس دوران ایک ہاتھے ذخی ہو گیااور آ کی انگلیاں کٹ کئیں جیسا کرتر ندی شریف میں درج ہے۔رسول اکرم ﷺ نے فربایا کہ اگر کوئی شخص چلتے بھرتے شہید کود کیفنا چاہے تو طلحہ بن عبیدالند "کود کیھ لے۔

بخاری شریف بین درج ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے فربایا کہ بیس نے احد کی جنگ کے دوران دوالیے افراد کو دیکھا جو کہ سفید کپڑوں میں ملیوں تھے اور رسول اکرم ﷺ کے گرد اگل حفاظت کیلئے بہت زورشور سے جنگ کر رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نداس سے پہلے بھی دیکھا اور نہ بی بعد میں۔

ایک روایت کے مطابق وہ معنرت جریلی علیہ السلام اور معنرت میکا ٹیل علیہ السلام فرشتے تھے۔ اب دوسرے محابہ کرام پھی نہایت سرعت ہے آپ کے گر دجھ ہونے گئے۔ ان کی تعدا وتقریباً تمیں ہوگئی اوران میس سے ہرا یک نے نہایت جوانمر دی کا مظاہرہ کیا جو کہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

#### جوانمر دی اور قربانی کی چندمثالیں

حضرت ابو د جانٹہ آپ کے سامنے بطور ڈوھال ایسے کھڑے ہو گئے کہ حضرت ابو د جانڈ کی پشت دشمن کی طرف تھی۔ پس دشمن کے تیرول کی ہارش حضرت ابو د جانڈ کی پشت پر ہور ہی تھی اور وہ ذراجی نہ ملتے تھے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جرائ نے اپنے دانتوں سے رسول اکرم ﷺ کی خود کی ایک کڑی اکے چہرے سے ٹکالی تو حضرت ابوعبیدہ کا ایک نجا دانت گر گیا۔ پھر دوسری کڑی ٹکالی تو ایک اور نجلا دانت گر گیا۔

وشمن نے پچھ گڑھے بھی کھودر کھے تھے۔رسول اکرم ﷺ ایک گڑھے میں گرگئے۔اور آپ کے گفتے میں موج آگئی۔حضرت علی اور حضرت طلحہ بن عبیدالللہ ٹے آپ کو با ہر نکالا۔

اسلامی نوج کا جینڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھااور آپنہایت خوانمروی سے لڑ مجھی رہے تھے۔ لڑائی کے دوران آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا آپ نے جینڈے کو ہائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ بعداز ان آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے اسلامی جینڈے کو سینے اور گرون سے تھا ہے رکھا۔ اور آپ اس حالت میں شہید ہوئے۔ حضرت مصعب مشکل وشاہت میں رسول اکرم بیجھ سے بہت ملتے تھے۔ اس لئے مشرکین نے بیافواہ پھیلادی کہ تو بنعوذ باللہ محمد بھی قبل کرو یے گئے ہیں۔ اس خبرے کی مسلمانوں کے حوصلے بہت ہوگئے۔

ام محارۃ ۔ اُن کے خاونداور دو بیٹے بھی رسول اکرم ﷺ کی تفاظت کے طور پر نہایت جانبازی سے گڑرہے تھے۔ ام محارۃ اپنی تنگی تلوار لئے دشمنوں پر وار کر رہی تھیں۔ رسول اکرم ﷺ نے اس پورے کنے کی بہادری اور قربانی سے بہت متاثر موکر فرمایا۔ یا اللہ اس پورے کنے پر رحم فرما۔ اس کے علاوہ آپ نے بیکی دعافر مائی۔ یا اللہ اس سب کنے کو جت میں میراساتھی بنادے۔

#### مسلمان عورتیں میدان جنگ میں

بخاری شریف میں درج ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ پچھ سلمان عورتیں جنگ ختم ہونے کے بعد میدان جنگ میں زخیوں کو پانی پلانے کیلئے آئیں ان میں عائشہ ام سلیم ۔ام سلیط اور ام ایمن تحص

#### لاشول كأمثله

ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت مصدب کی شہادت کے بعد مشرکوں کا خیال تھا کہ حضرت محمد پہ قتل ہوگئے ہیں۔ اس ہے اُن کا اصل مقصد پورا ہوگیا ہے۔ اب وہ شہداء کیطرف بڑھے اور اُن کے شلہ میں مشغول ہوگئے شہداء کے ٹاک۔ کان اور شرمگا ہیں کاٹ کر بار بنائے۔ ہند بنت مشبہ نے حضرے جزہ گا ہیں جاک کیاا ورکا بچے نکال کر چیائے گئی۔

صحابه كامقام

مسلمانوں کی فتح سے شکست میں بدل جانے کی تین وجوہات تھیں: ا۔ تیراندازوں کارسول اکرم ﷺ کی ہدایات سے انحراف. ۲۔ رسول اکرم ﷺ کی شہادت کی افواہ.

٣ ميدان جنك مين رسول اكرم على كم جايات كم تعلق نا الفاقي.

امت مسلمه كيليم بيرو بسبق بين \_آل عمران : 152

وَلَقَادَ مَكَدَفَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ، إِذَ نَحُشُونَهُم بِإِذَبِهِ عَفَّ إِذَا فَمُشُونَهُم بِإِذَبِهِ عَفَّ إِذَا فَمُسُونَهُم بِإِذَبِهِ عَفَّ إِذَا فَمُسَلِّتُم مَّا أَرَىكُم مَّا فَصِيلَتُم وَعَمَا بَتُم مَّن أَرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ لَيْجِيدُ اللّهِ مِن يُرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ مَسَرَفَكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرةُ ثُمَّ مَسَرَفَكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرة فَمَا عَنكُم مَن يُرِيدُ اللّهُ ذُو فَمَسْلِ عَلَى مَسْرَفَكُمْ وَاللّهُ ذُو فَمَسْلِ عَلَى اللّهُ وَمِنهِ فَي اللّهُ وَمُنهِ فَي اللّهُ وَمِنهِ فَلَا اللّهُ وَمِنهِ فَي اللّهُ وَمُنهِ فَي اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَمِنهِ فَاللّهُ وَلَقَدُ عَلَى اللّهُ وَمِنهِ فَي اللّهُ وَمِنهِ فَا اللّهُ وَمُنهِ فَا اللّهُ وَمُنهِ فَا اللّهُ وَمِنهِ فَي اللّهُ وَمِنهِ فَا اللّهُ وَمِنهِ فَا اللّهُ وَمُنهِ فَا اللّهُ وَمِنهِ فَا اللّهُ وَمُنهِ فَا اللّهُ وَمِنهِ فَا اللّهُ وَمُنهِ فَا اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنا عَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَلَقَالًا عَلَا عَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

(ترجمہ) اور خدانے اپنا وعدہ سچا کر دیا ( یعنی ) اس وقت جبکہ تم کافروں کو اُسکے تھم سے قل کرر ہے تھے یہاں تک کہ جوتم چاہتے تھے خدانے تم کو کھا دیا۔ اس کے بعد تم نے جست ہارد کیا اور تھم ( پینمبر ) میں جھڑا کرنے گے اور اس کی نافر مانی کی۔ بعض تو تم میں سے دُنیا کے خواستگار تھے اور بعض آ خرت کے طالب۔ اس وقت خدانے تم کو اُن ( کے مقابلے ) سے بھیر ( کر بھگا) دیا تا کہ تمہاری آ زمائش کرے اور اُس نے تمہاراتھ ورمعاف کردیا اور خدا موسوں پر پڑافضل کر نیوالا ہے۔ اس آیت کریمہ پرخور کرنے سے پید چتا ہے کہ صحابہ کرام کی مبغول فرشوں کے باوجوداللہ تعالیٰ اُن کی حوصلہ افزائی فر مارہے ہیں۔اور یقیناً معاف فرمارہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر بہت فضل کرنے والے ہیں۔ ہس صحابہ کرام سے ان الفویموں کا آخرت میں مواخذ وزیروگا۔

غزوہ احد کے مشکل ترین کھات کی تفصیل آل عمران کی آیات 155-153 میں دی گئی ہے۔ تا کہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ان آیات اورا سکاتر جمہ پچھلے صفحوں میں دیکھیں۔

واضح رہے کہ آیت مبر 155 کے اخیر ش بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہے جولفوش ہوئی وہ شیطان کے اثر سے ہوئی ۔ لیکن یقینا اللہ تعالی نے صحابہ کرام گومعاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالی نے ہڑی مففرت کرنے والے حکم والے ہیں۔ یہاں تک کہ خطاکے وقت بھی سر انہیں دیتے۔

آیت نمبر 154 میں درج ہے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرائم کی انفزش کے باوجود اُن کو رحت سے نوازا۔اوروہ نیوں کہ صحابہ کرائم پر گڑائی کے میدان میں اونگھ طاری کردی۔ اس ہے اُن کی تھکا وٹ وغیرہ عائب ہوگئی۔ پس میدان جنگ میں نینداللہ تعالی کی رحمت ہے جبکہ نماز کے دوران نیندز حمت ہے۔

یادر ہے کہ بدر کی جنگ کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ؓ کواکسی ہی رصت عطا فر مائی۔ سورة الانفال: 11

### إِذَ يُغَيِقِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِنْهُ

(ترجمه) جب أس في (تمهارى) تسكين كيلي التي طرف مي تمهيس فيند (كي جادر) أرهادي

صحابہ گرام کی ایک اور نفر ٹن کا جائز و لیجئے۔ جب منافق عبداللہ بن أبی اپنے تین سوساتھیوں سسیت اسلامی فوج سے علیحدہ ہوکر واپس مدینہ منورہ چلا گیا۔ تو اس کا اثر دوسر مے قبیلوں پر بھی ہوا۔ مثلاً بنی حارشاور بنی سلمہ نے چاہا کہ وہ بھی منافقوں کی روش اختیار کریں۔ لیکن اللہ تعالی کی صحابہ کرا مج پر عنایات کے باعث دونوں قبیلوں کو نامردی کا شکار نہ ہوئے ویا۔ اور اُن کے اس خیال کو تقویت نہ فی اسلامائلہ تعالی اُن کے مددگار تھے۔ آل عمران : 122

إِذْ هَمَّت مَّلْآفِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَأَلَّهُ وَلِيُّهُمَّأً وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوْكُل

## الْمُؤْمِنُونَ ﴿

(ترجمہ) اس وقت تم میں ہے دو جماعتوں نے تی چیوڑ دینا جا ہا گرخدا اُن کا مددگار تھااور مومنوں کوخدا ہی پر بھروسہ رکھنا جا ہے ۔

یدودنوں تبیلے فخرے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مامی اور مددگار ہیں۔ سوچیے جب محابہ کرام کی بعض امور میں لفزش کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے مددگار بنتے ہیں اور اُن پر رصت کرتے ہیں تواس کے برعکس جب محابہ کرام ون رات اللہ تعالیٰ کے پہندید وامور سرانجام پاتے تھے تو اُن سے اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوتے تھے۔

یباں ایک اور بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی لغزشوں کو معاف فرمایا بلکہ رسول اکرم ﷺ کوبھی بھی تھم دیا۔ آل عمران: 155

### فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُتُمْ وَشَاوِدُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

(ترجمہ) آپ اُن کومعاف کر دواوراُن کے لئے (خداہے)مففرت مانگو۔ اوراپنے کامول میںان ہے مشاورت کیا کرو۔

> رسول اکرم ﷺ کودگ گئی ان چار ہدایات پرآپ خورفر مادیں: اے حابہ کرام گئی گفزشوں کے باوجود اُن کو بالکل معاف کردیں. ۲۔ آپ اُن کے حق میں وعافر مائیں.

٣-آپالله تعالى سے التجاكرين كدوه الكومعاف فرمادين.

۴ مفروری امور میں اُن سے مشورہ کریں۔ پس عملی طور پر اُن کی عزت افز اَئی فرما کیں۔ بقیناً کسی اور غد ہب میں ایسی اعلی اقد ارا دروسیج انقلبی نہیں۔ مجھے بیہ بات مجھے میں نہیں آتی کہ ان نکات کے مجھنے کے بعد کیسے کو کی شخص صحابہ کرام ؒ کے بارے میں الزام تر اثنی کرسکتا ہے۔

### الثدتعالى كاايك اورتحفه

جیما کہ واضح ہے۔ کداس جنگ کے آخری لمحات میں مشرکین کو فتح تھیب ہوئی۔ وہ بہت آسانی سے مدیند منورہ پر دھاوا بول سکتے تھے۔ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو بے بناہ نتصان بہنجا سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے مشرکین کے دلوں میں ایک خوف ساطاری کردیا اور وہ اس خوف کے

#### زىيار والى مكه كرمه على عند \_آل عمران: 151

جھے امید ہے کہ احد کی زیارت کرنے والے احباب مندرجہ بالاحقا کئی کوؤین میں رکھیں ھے۔ تا کہ اُن کی روحانی سوچ میں فروغ ہو۔

#### مدينه كووايس

رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ؒ نے احدے مدینہ کو دالیسی کے دوران مجد مستراح کی جگد آرام فرمایا۔ یہ مجد سیدالشہد امرد ڈیر داقع ہے۔ اس مجد کی زیارت کے دوران ہمیں نہ صرف غز دواحد کے شرکاء کیلئے دعا گو ہونا چاہیئے۔ بلکہ اپنی آرام دو زندگی کا رسول اکرم ﷺ اور زخمی صحابہ کرام گی زندگیوں سے موازنہ بھی کرنا چاہیئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام ؓ کے نقش قدم پرگامزن ہونے کی تو فیش عطافر مائیں۔ آئین

### غزوهاحزاب

اس غزوہ کا میدان جنگ مدیند منورہ سے تقریباً تین کلومیٹر ہے۔ کفار مدینہ منورہ کے بالکل قریب پنچ کر مسلمانوں کوروئے زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے فتم کرنا چاہتے تھے۔ مکہ مکر مدمے مشرکیین مدینہ منورہ کے یہوداور کئی دوسر سے قبائل نے اتفاق اورا تحاد کر کے ۱۳۱۵ ہزار کی نفری جمع کر لی۔ اس لئے اے غزوہ احزاب کہتے ہیں (احزاب کے معنی ہیں گروپ یا گروہ)۔

## دشمنول کی سوده بازی

یدینمنورہ ہے ہیں میبود یوں کا وفد کم کرمہ گیا اور قریش کو سلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔
ان میبود یوں نے ایک اور جنگ ہوقیلہ ہو خطفان کو بھی سلمانوں سے جنگ کرنے کیئے اس شرط پر
تیار کرلیا۔ کہ اس سال خیبر کے علاقے کی آدمی (ایک اور دوایت کے مطابق ساری) تھجود ہی ہو خطفان
کو عطیہ کے طور پر دیں گے۔ بونفیر کا سردارتی بن اخطب تھا۔ وہ میبودی قبیلہ بوقر بظہ کے سردار کعب بن
اسد کے پاس گیا۔ کعب بن اسد بھی کچھ تا مل کے بعداح زاب بیس شمولیت کیلئے تیار ہوگیا۔ بیسلمانوں
اور میبود یوں کے باہمی مجھون کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ اس طرح ایک جیر تعداد وحمّن مدینہ منورہ کے
پاس بی کے مسلمانوں کیلئے بیا کی نہایت بی تھی وقت تھا۔ سورة الاحزاب: 11-10

إِذْ جَآمُوكُمْ مِن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاضَتِ ٱلْأَبْصَئِرُ وَيَلَفَتِ ٱلْفُلُوبُ الْحَنَىٰ اِحِرَ وَتَطُلُّنُونَ بِاللَّهِ ٱلظَّنُونَا ﴿ ۞ مُثَالِكَ ٱبْنُهِلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا

(ترجمه) جب وہ تمہارے او پر اور نیجے کی طرف ہے تم پر پڑھا کے اور جب آ کھیں پھڑ کیں اورول (بارے) وہشت کے) گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے گئے۔ وہاں مومن آنر مائے گئے اور تحت طور پر ہلائے گئے۔

# رسول اكرم 🐞 كى جنگى حكمت عملى

شور کی اسلامی تعلیمات کا ایک اہم جز ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ایک مجلس شور کی قائم کردگ جس میں حضرت سلمان فاری مصرت علی مصرت عرق حضرت سعدین معاذ \* مصرت عثمان اور حضرت ابو بکر تھے۔

احزاب کے میدان جنگ میں سما جدابعض انہیں اکا ہرین کے نام سے موسوم ہیں۔ سلمان فاری ٹے رائے دی کہ جارے اور دشمن کے درمیان ایک خند تن کھودی جائے تا کہ دشمن ملانول كيلرف يش قدى شركيس رسول اكرم الله كويدرائ بيندا في -آب في ملانول کے گی گروپ بنادیئے۔ ہرگروپ میں دس افراد تھے۔اور ہرگروپ کو جالیس گز کمبی اور یا پنج گز گہری خندق کھودنی تھی۔ رسول اکرم ﷺ نے خود بھی باتی مسلمانوں کیلرح اپنے جھے کی خندق کھودی۔ سوچيئ كدكوني بحى كماغدران چيف اس طرح جنكى سركرميول بين حصفيس ليتا\_

رسول اکرم ﷺ کی جنگی حکت عملی کے مطابق اب خندق دشمنوں اور مسلمانوں کے درمیان حاکل تھی۔اورمسلمانوں کی پشت بیں سلع پہاڑ تھااس لئے دھن سامنے اور پشت سے حملہ آورنہ ہوسکتا تھا۔ خندق کی کھدائی بہت مشکل کام تھا۔ جیسا کہ تر ندی شریف میں درج ہے۔ معنرت ابوطلو ؓ نے رسول اکرم ﷺ سے شدید بھوک کا تذکرہ کیا اور اپنے پیٹ پر با ندھا ہوا پھر دکھایا۔ اس پر رسول اکرم ﷺ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا۔ تو آپ کے پیٹ پردو پھر بندھے ہوئے تھے۔

#### چند مجز ہے

جنگ کے دوران ہی کئی مجزے روفماہوئے ۔جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے۔ حضرت جابڑ نے رسول اکرم ﷺ کے چرے مبارک پرشد یہ بھوک اور کمزوری کے آثار دیکھے۔ انہوں نے گھر جاکر ایک چھوٹا بحراذ نج کیاادران کی اہلیہ صاحبہ نے تقریباً اڑاھائی کلوآئے کی روٹیاں پکا کیں۔ حضرت جابرا نے رسول اکرم ﷺ کو کھانے کی دعوت دی اور درخواست کی کہا ہے ساتھ چند صحابہ کرا م کو بھی لائے۔ رمول اکرم ﷺ حفرت جابر مع گرتشریف لے گئے اور آ کے ساتھ تقریباً ایک برار صحابر رام مجمی تھے۔حصرت جابر اورا کی اہلیہ صاحبہ استے مہمانوں کود کھے کر فکر مند ہو گئے۔رسول اکرم ﷺ نے اسبے ہاتھ ہے صحابہ کرا پی کھاناتھیم کیا۔ تعجب کی ہات رہے کہ سب صحابہ کرا پٹرنے پیٹ بحر کر کھانا کھایا اور پجر مجى كچوكھانا في كيا جوكد يروسيول مي تقتيم كرويا كيا۔ حضرت جار حميلد بنوحرام سے تھے۔سلع يمار کے مغربی دامن میں اب بھی محبر بنوحرام موجود ہے۔ جابر ؓ کا گھر اِس محبد کی جگہ یا اسکے یاس تھا۔ ابن ہشام فرماتے ہیں۔ که حضرت نعمان بن بشر کی بہن مٹھی مجر محجوریں کیکر میدان جنگ میں آئی۔رسول اکرم ﷺ نے ان سے مجوری مانٹیں۔اورز مین پرایک کیڑا بچھا کراس پر میمجوریں

ڈ ال دیں۔ پھرسب مجاہدین کو دعوت دی۔ بغضل خداسب مسلمانوں نے دل بھر کر کھجوریں کھا کیں۔ تعجب کی بات سے ہے کہ کیڑے ریج محری ہوئی محجوری بجائے کم ہونے کے برحتی جاتی تھیں۔ یہاں تك كدكير ع ك كنار ع ما بركر في كليس -

این ہشام فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آگئی۔ بیہ بات رسول

ا کرم ﷺ کے نوٹس میں لائی گئی۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور مندرجہ ذیل آیت پڑھ کراپنے کھدائی کے آلہ ہے اس پٹان پرضرب لگائی۔

# وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدْلاً

( رجم ) اورتبارے پروردگار کی باتیں جائی اورانساف میں پوری ہیں۔

اس چٹان سے ایک چنگاری نکی اور اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے دوبارہ مندرجہ زیل آیت پڑھی اوردوسری ضرب لگائی۔

## وَتَمَتَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبْدَدِلَ لِكَلِمُتِيِّهِ

(ترجمہ) اور تمہارے پروردگار کی ہاتیں جائی اور انصاف میں پوری ہیں۔اس کی ہاتوں کوکوئی بدلنے والومیں۔

کے ایک چنگاری نکلی اورائی تہائی حصداورٹوٹ گیا۔ آپ نے تیسری بار پھرمندرجہ ذیل آیت بڑھ کر ضرب لگائی۔

وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْفًا وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْدِيْد وَهُوَ السَّحِيعُ الْعَلِيمُ (ترجمه) اورتهارے بروردگاری باتم یال اورانساف می پوری بین-اس کی

باتوں کوکوئی بدلنے والانہیں۔اور ووسنتا جانتاہے۔

تیسری بار پھر چنگاری نکلی اور باتی ماعدہ چنان بالکل چکنا پھر ہوگئی۔ حضرت سلمان فاری نے
رمول اکرم ﷺ سے عرض کیا یارسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کی ہرضرب کے ساتھ چنان سے ایک
چنگاری نکلی۔رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ کہ پہلی چنگاری بین میں نے شام کے سرخ محل دیکھا ورجبر مل
علیہ السلام نے جھے بتایا کہ آپ کی قوم این کو فتح کرے گ۔ دوسری چنگاری میں شی نے ایران کے
سفید کل دیکھا ورجبر میں علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی قوم ایران کو بھی کرے گا۔تیسری چنگاری
کے دوران جھے بین کی جا بیال دی گئیں۔اور جھے بتایا کیا کہ آپ کی قوم میں کو بھی گئی کے۔تیسری چنگاری

مسلمان پر خبریں من کر بہت خوش ہوئے اوران کے حوصلے بڑھ گئے اُن کے دلوں میں ذرا بحر شک وشہر نہ ہوا۔ جبکہ ای جنگ مین موجود منافقین غماق اُڑانے گئے۔ ایک دوسرے سے کہتے کہ اِن کواورائے رسول ﷺ کوکیا ہو گیا ہے۔ کھانے کوروٹی نہیں۔ پیٹول پر پھر بائد ھے ہیں جبکہ عظیم الشان سلطنق کوفتح کرنے کے خواب دکھیرہے ہیں۔

### منافقين كى زبهنيت

منافق وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہری طور پر اسلامی تعلیمات پڑھل پیرا ہوتے ہیں لیکن اسلام کی تھے روح آئن کے دلوں میں واخل نہیں ہونے پائی۔ پس وہ صوم وصلوۃ کے پابند نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جہاد وقبال میں بھی شامل ہوتے ہیں لیکن اُن کی موجود گی ئرے ہے کہ ہے وشمن سے بھی زیاوہ خطرناک ہوتی ہے۔ غزوہ احزاب کے دوران بھی ایسے منافق موجود بتھے۔اللہ تعالی سب کے دلوں کے حالات جانتے ہیں۔اللہ تعالی نے سورہ احزاب میں اِن منافقوں کے اقوال واعمال کو ظاہر کردیا۔ چند مثالیں حسب ذیل ہیں:

جب منافقوں نے کئیر التعداد وٹمن کو دیکھا تو چلا اُٹھے کہ اللہ اور اسکے رسولﷺ نے فی الحقیقت ہمیں دھوکا دیاہے۔سورۃ الاحزاب: 12

وَلِذَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ فَلُوجِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَفَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا عُرُفُودَا (ترجمہ)اوروہ لوگ جن کے داوں میں بیاری تھی کننے گئے کہ خدااور اُس کے رسول نے تو ہم مے تعنی دھو کے کا دعدہ کما تھا۔

ای طرح منافقول نے مسلمانوں ہے کہا کہ اپنے گھروں کولوٹ جاؤیم اٹنے بڑے لشکر کا مقابلے نہیں کر سکتے سورۃ الاحزاب:13

# وَإِذْ قَالَت مَّلَابِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأْهَلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ

(ترجمہ)اور جب اُن میں سے ایک جماعت کہتی تھی کداے اہل مدینہ (یہاں)تمہارے لئے (خمیرنے کا)مقام ٹیس تم لوٹ چلو۔

بعض منافقوں نے رسول اکرم ﷺ سے بیرکہا کہ ہمارے گھراور بیوی بیچے خطرے میں ہیں۔ اس کئے ہمیں واپس مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی جائے۔اللہ تعالی نے اُن کے بہانے اور فریب کوکھول دیا۔ سورة الاحزاب : 13

وَيَسْتَغَذِنُ مَسَرِيقٌ يَنْهُمُ النِّيَّ بَعُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْزَةٌ وَمَا هِمَ مِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَا ﴿ ۞

(ترجمه) ادرایک گردوان میں سے تغیرے اجازت ما تکنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گر گھلے

رہ ہے ہیں۔ حالانکہ گھلے نہیں تھے۔ وہ تو صرف بھا گنا چاہتے تھے۔ بعض منافق نہ صرف خود جنگ میں شامل نہ ہوئے بلکہ انہوں نے دوسرے رشتہ وارول کو بھی اس کی ترغیب دی۔ مورة الاحزاب: 18

قَدْ يَشْكُرُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ وَالْقَالِمِينَ لِإِخْوَرْتِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ

البَانَ إِلَّا يَلِكُ ١

(ترجمہ) خداتم میں ہے اُن لوگوں کو بھی جانتا ہے جو (لوگوں کو) منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔اوراڑ ائی میں نہیں آتے مگرکم۔

اللہ تعالی نے اِن منافقوں کی نشان وی کردی فرمایا کہ جب اُن برکوئی خوف طاری ہوتا ہے تو اُن کی آنکھوں کی سر کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ موت طاری ہونے کے وقت آنکھیں پھرای جاتی ہیں۔ اور جب خوف ختم ہوتا ہے تو آپ سے تیز زبان اور گستاخی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ سورة الامز اب: 19

فَإِذَا جَلَةَ لَلْمُوْفُ رَأَيْنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُ أَعْيُنَهُمْ كَالَّذِى يُغْفَىٰ عَلَيْهِ مِن المَوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْمُوْفُ سَلَقُوحُمْ بِالْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى اَلْمَيْرُ أُولَتِكَ لَرَّ بُؤْمِنُوا فَأَخْدَطَ اللّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

(ترجمہ) پھر جب ڈر (کا وقت) آئے تو تم اُن کو دیکھو کہ تہاری طُرف دیکھ رہے ہیں (اور) اُگی آنکھیں (ای طرح) پھر دہی ہیں جیسے کی کوموت سے غثی آری ہو۔ پھر جب خوف جا تارہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تہارے بارے میں زبان ورازی کریں اور مال میں بُل کریں بیاوگ (حقیقت میں )ایمان لائے ہی نہ تقوتو خدانے اُن کے اعمال برباد کر دیئے۔ اور بیرخدا کو آسان تھا۔ سورۃ الاحزاب میں اس جنگ کے دوران منافقول کی گئ اور ذکیل حرکتوں کا بھی ذکرہے۔

مخلصين مونين كاروبيه

بخلاف اس کے جب مخلصین مؤمنین نے اپنے بڑے جنگجولٹکر کودیکھا تو کہنے گئے۔ سورة الاتزاب: 22

وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ

وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِمًا

(ترجمہ)اور جب مومنوں نے (کا فروں کے) نشکر کو دیکھا۔ تو کئے گئے بیدوہی ہے جس کا خدااوراً س کے تیغیر ﷺ نے ہم سے وعدہ کیا تھااور خدااوراً س کے تیغیر ﷺ نے بچ کہا تھا۔ اوراس ہے اُن کا ایمان اورا طاعت اور زیادہ ہوگئے۔

كونكه موسنين قرآن بإك كي تعليمات ير بخشه ايمان ركعة تقد البقرة: 214

أَمْ حَسِبَتُهُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَكَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبَلِكُمْ مَسَّتَهُمُ الْبَأْسَلَهُ وَالفَرَّلَهُ وَذُلِزِلُواْ حَقَّ يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ مَعَتُم مَقَى نَعْتُرُ اللَّهِ ٱلْآ إِنَّ نَعْنَرَ اللَّهِ فَرِبِتُ ﴿ فَيْكُا

(ترجمہ) کیاتم پیخیال کرتے ہو کہ (یُٹیمیں) بہشت میں داخل ہوجاؤ گے۔اوراہمی تم کو پہلے لوگوں کی می (مشکلیں) تو بیش آئی میٹیمی۔ اُن کو (بری بردی) سختیاں اور تکلیفیں پنچیس اور وہ (صفو بتوں میں) ہلا دیئے گئے۔ یہاں تک کہ تیفیمراورمومن لوگ جواُن کے ساتھ متھ سب پُکار اُٹھے کہ کب خدا کی مدوآ گئی۔ یکھوخدا کی مدومختریب (آیا جاہتی) ہے۔

موشین کا صرف زبانی کلامی ایمان نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدوں پر پورے اترے۔ لینی بعض شہیر ہوگئے۔ اور باتی ہے تابی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کیلئے منتظر ہیں۔ اُن کے ارادول میں ذرا بحرفر ق نمودار نہیں ہوا۔ سورۃ الاحزاب: 23

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌّ صَلَقُواْ مَا عَنهَدُوا اللَّهَ عَلَيْتُهُ فَمِنْهُم مَّن قَطَىٰ غَنبَمُ وَمِنْهُم مِّن يَلْنَظِرُّ وَمَا بَذَلُواْ نَبْدِيلًا ﴿ قَ

(ترجمہ)مومنوں میں کتنے ہی ایسے فیض میں کہ جواقر ارائنہوں نے خدا ہے کیا تھا اُس کو پچ کر دکھایا۔ تو اُن میں بعض ایسے میں جواپنی نذر رہے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے میں کہا تظار کررہے میں اورائنہوں نے (اپنے قول کو) ذرابھی ٹہیں بدلا۔

### الله تعالیٰ کی مدو

دونوں نو جیس تقریبا ایک ماہ ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤڈ الے پڑی رہیں۔اس دوران دو بڑی اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ایک مید کمشرکوں ادر یہودیوں کے درمیان بھجوا نیطریقہ سے نااتفاقی پڑگئی ادر وہ ایک دوسرے کا اعتا دکھو بیٹھے۔ دوسرے بید کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت سرد ہوا کا طوفان جیسجا جس کا اثر دونوں فوجوں پر ہوا۔مشرکوں کے خیے اُڑ گئے اور وہ اس سردی کی تاب نہ لا سکے ۔ پس مشرک ایوں ہوکر غصے ہے بھرے ہوئے اپنے گھر وں کولوٹ گئے ۔

وراصل اس سے مشرکول کی کمرٹوٹ گئی۔ اورائیس آئندہ مسلمانوں پر حلہ کرنے کی جرات ندہوئی۔ بغادی شریف میں ورج ہے۔ حضرت سلیمان بن صرقہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اکرم ﷺ نے فربایا۔ کداب مشرک ہم پر بھی بھی حملہ کرنے کی جرات ندکریں گے۔ بلکہ ہم اُن پر حملہ آور ہو تکے اور ہماری فوجیس اُن کی طرف چیش فقد می کریں گی۔

#### ويكرنكات

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے مسلمانوں کوشام ایران اور یمن کی طاقتور سلطنوں کی تینے زکی خوش خبری دی منافقین نے اس کا خوب نداتی اڑایا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے نداق کے جواب میں ایک بہت اہم آیت نازل فرمائی:سورۃ آل عمران: 26

قُلِ ٱللَّهُمَّرَ مَلِكَ ٱلمُثلِكِ ثُوْقِي ٱلمُثلَكَ مَن تَشَآهُ وَتَذبِعُ ٱلمُثلَكَ مِمَّن تَشَآهُ

وَتُصِدُّ مَن تَشَيَاهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاتُهُ مِيدِكَ ٱلعَدَرُّ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿

(ترجمہ) کہوکداے خدا(اے) ہادشان کے مالک توجس کوچاہے بادشان بخشے اورجس سے چاہے ہادشان چیس لے۔ اورجس کو چاہے عزت دے۔ اور جے چاہے ذکیل کرے۔ ہرطرح کی بھلائی تیرے بی ہاتھ ہے۔ اور بے شک تو ہر چیز پر قا درہے۔

جیے کہ تاریخ شاہد ہے۔ کہ سلمانوں نے شام ایران اور یمن کی عالی شان سلطنوں کو فتح کیا۔ بیسوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ سلمان آ بکل کی غیر سلم بڑی طاقتوں کو کیسے مخر کر سکتے ہیں۔ جواب داختے ہے کہ اگر مسلمان قرآن دسنت پڑھل پیرا ہوں اور رسول اکرم ﷺ کے صحابہ کرام ؓ کے تقش قدم پرگامزن ہوں تو بھینا کامیابی ان کے قدم چوے گی۔جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں

سبق پھر پڑھ صدافت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ ہے کام دینا کی امامت کا

لیکن افسوس کہ ہمارا حال تو بالکل اس کے برعکس ہے اس کئے علامدا قبال نے آجکل کے مسلمانوں برطنو کرتے ہوئے کہاہے

تنفقوآ باءوه تمهارے بی گرتم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو

45

# مدینه منوره کے قدیم یہودی قبائل

الله تعالی نے یہودیوں کو ہمایت عطافر مائی اور وہ تو رات سے رسول اکرم ﷺ کی بعث اور قرآنی ہدایات کے بارے میں واضح طور پر جانے تھے۔ یہاں تک کہ وقت اور مقام کا تعین تھی کردیا گیا تھا۔ای وجہ سے یہودی قبیلے شام نے تقل مکانی کرکے مدید منورہ کے گردنواح میں آباد ہوگئے تھے۔ سورۃ البقرۃ: 146

اَلَذِينَ ءَاتَيْنَتُهُمُ الْكِتَبَ يَمْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ أَيْنَآءَهُمُّ وَإِنَّا فَرِيعًا يَمْنُهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْمَثَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ فِيلًا

(ترجمہ) جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہے وہ ان (پیغیر آخرالز ماں اور قر آن) کواس طرح پیچاہتے میں جس طرح اپنے بیٹوں کو پیچانا کرتے میں۔ گرائیک فریق ان میں سے کچی بات کو جان کو جھ کر چھیار ہاہے۔

اِن قَبَالُ کی دلی خواہش تھی کہ ووسب ہے پہلے نبی کریم ﷺ پرایمان لائیں گے اوران کی مدد ہےاہے سب وشمنوں کوزیر کرلیں گے۔ یہ بات فخریر طور پر علی الاعلان کہتے تھے۔سورۃ البقرۃ: 89

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَتُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَكِفَّ لِمَا مَمَهُمْ وَكَانُوا مِن مَبْلُ يَسْتَغْنِحُونَ عَلَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا كَغَرُوا بِيَّهِ. يَسْتَغْنِحُونَ مِن مِن مِن اللَّهِ مِنْ كَغُرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا كَغُرُوا بِيَّهِ.

فَلَمْـنَةُ اللَّهِ عَلَى الكَنْفِرِينَ ﴿

(ترجمہ)اورجب خداکے ہاں ہے اُن کے پاس کتاب آئی جواُن کی (آسانی) کتاب کی بھی تقید بی کرتی ہے۔اوروہ پہلے (بمیش) کا فرول پر فتح ہا نگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانے تھے جب اُن کے پاس آ پیچی تو اُس سے کا فر ہو گئے ایس کا فروں پر خدا کی لعنت۔

جب رسول اکرم ﷺ نے مدیند منورہ جمرت کی تو یمبودی قبائل نے جانے پیچانے کے باوجود آپ پرائیان لانے سے انکار کردیا۔ اسکی ایک دلیل بیٹیش کی کدمجھ ﷺ اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جبکہ یمبود یوں کے سب مجی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔

رسول اکرم ﷺ نے بدمزگی بیدا کرنے کے بجائے ان قبائل سے ایک باہمی مجھود ترکرایا۔ تاک

سب گروپ سکون سے زندگی بسر کرسکیس۔ رسول اکرم چھ کی بیہ بہت بڑی دوراندیشی تھی۔ Live and let live والی پالیسی تھی۔ یعنی خود سکون سے زندگی بسر کریں اور دوسروں کو بھی سکون سے زندگی بسر کرنے دیں۔اس سمجھوتے کی چندشرانظ مندرجہ ذیل تھیں۔

اريبودي مسلمانون كےخلاف ندازيں مح.

۲\_اگر کوئی مسلمانوں پرحملہ آ در ہوتو یبودی اسکی مدد نہ کریں گے.

٣- اگركوئى كردى يېود يول يرحمله كرے كاتومسلمان يېود يول كى مدوكري كے.

مدينة منوره كي تنفي تنفي اسلامي رياست كابيه يبلاا وربهت اجم تاريخي سجھونة تحا۔

ندگورہ بالا یہودی قبائل مدیند منورہ سے تقریباً اڑھائی میل جنوب کیطرف آباد تھے۔ یہ بہت امیر تھے اور ایکے بڑے بڑے بڑے باغات تھے ان کے ندصرف رہائش کیلئے عالی شان مکان ہوتے تھے۔ بلکہ انہوں نے اپنی حفاظت کیلئے نہایت معنبوط قلع بھی تعمیر کئے ہوئے تھے۔ اُن کے محلات اور قلعول کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔

### كھنڈرات تك چہنچنے كاراستہ

آپ مبحد نبوی سے قربان روڈ (جو کہ امیر عبد انھسن روڈ بھی کہلاتی ہے) پر جنوب کیلر ف جائے۔ پہلی ٹریفک لائٹ کی دائیس طرف جمعہ مبحد ہے قربان روڈ پرآ گے بڑھئے۔ دوسر کی ٹریفک لائٹ پرالہجوہ روڈ ہے جو کہ مبحد قباء کیطر ف لے جاتی ہی۔ آپ اس لائٹ پر بھی آ گے بڑھ جائے تی کہ قربان روڈ پر تیسر کی ٹریفک لائٹ آ جائے۔ ہیدینہ منورہ کی وسطی دور کی روڈ ہے۔ اگر آپ اس ٹریفک لائٹ پر دائیس کو مڑیں گے تو آپ کے گردونوان میں یہودی قبیلہ بنونشیر کے کھنڈرات نظر آئیس گے۔

اگرآپ تیسری ٹریفک لائٹ پر اورآ کے بڑھیں بینی قربان روڈ پر اور جنوب میں جا کیں تو آپ مدینہ منورہ کی دوسری دوری روڈ پر چنج جا کیں گے۔ آپ دوسری دوری روڈ کے باہر کی طرف نظر دوڑا کیں تو ایک سیاہ پیاز نظر آئے گا۔ اس کا نام مبنو ترفیلے بہا ٹر ہے۔ یہیں پر یہودی تبیلہ بنو تریفہ آباد تھا۔ دراصل مشتقی وطنی اور بنو قریظہ پہاڑ کے درمیانی حصہ میں اس قبیلہ کے باغات اور بستیاں تھیں اور قلعہ اس پہاڑ کے قریب تھا۔ اب میں ان دقبیلوں کے حالات باری باری کھوں گا۔

# بنونضير

بنونفیرکا سردارکعب بن اشرف تھا۔ وہ بمیشہ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کواکسانے اورائلی مدد

کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ مثلاً ایک بارکعب بن اشرف چالیس افراد کے ہمراہ ایک وفد کی صورت
میں مشرکین مکہ کے پاس بہنچا۔ اوران کو ملمانوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ مشرکین نے کعب بن اشرف اشرف سے بوچھا۔ کداس کی نظر میں ہماراند ہب اچھا ہے یا کہ مسلمانوں کا فدہب۔ کعب بن اشرف صوابل کتاب تھا۔ کیس مسلمانوں سے کہا کہ یقینا ان کا فدہب مسلمانوں سے بہتر ہے۔ سورة النساء: 51

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوثُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّلْغُوتِ

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَتَوُلاَهِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿

(ترجمہ) بھلاتم نے اُن لوگوں کوئیں دیکھاجن کو کتاب سے حصد دیا گیا ہے۔ کہ بتو ل اور شیطان کو مانے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوگ مومنوں کی آسبت سیدھے رہے ہیں۔

الی بات چیت کے بعد دونوں فریقوں میں بیرمعاہدہ طے ہوا کہ وہ ٹل کرمسلمانوں سے لا انگ کریں گے۔ حضرت جریل علیه السلام نے رسول اکرم ﷺ کواس معاہدے سے مطلع فر مایا۔ کعب بن اشرف کی خیانت آشکار ہو گئے۔ بیرمسلمانوں اور یہودیوں کے ہاجمی معاہدہ کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ لیس رسول اکرم ﷺ نے تھم دیا کہ کعب بن اشرف تو تل کر دیا جائے۔ حضرت جمہ بن مسلمہ ہے نے سکام سرانحام دیا۔

بنونغیری دوسری ترکت اس سے بھی زیادہ میوب اور غیر مہذب تھی۔ ایک بار رسول اکرم ﷺ بنونغیرے ہاں تشریف لے گئے۔ اس قبیلہ نے آپ کوئل کرنے کا بیسنہری موقع سمجھا۔ پس آپ کو ایک و بوار کے سائے میں بٹھایا اور انکی سازش کے مطابق و بوار سے ایک بروا پھڑ گرا کر آپ کو ہا ک کرنامقعود تھا۔ حضرت جریل علیہ السلام نے آپ کو اس ذکیل سازش سے مطلع فر مایا۔ آپ ٹی الفوراً ٹھر کر حدید منورہ والی آگئے۔

اب رسول اکرم ﷺ بنونشیر کو یہ کہنے پر مجبور ہوگئے کہتم نے باہمی مجھوتے کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ پس میں تم کودس دن کی مہلت دیتا ہوں کہ اس علاقہ سے نکل کر کہیں اور چلے جاؤ۔ منافقوں کے سروارعبداللہ بن آئی نے بونفیر کو تھیکی وی اور کہا۔ تم اپنے گھروں میں ڈٹ جا دَاور کی دوسری جگہ کوج کر کے کا ارادہ ترک کردو۔ میں اپنے دو ہزار ساتھیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔

یہ سنتے ہی بونفیر نے نقل مکانی کرنے سے صاف انکار کردیا اور اپنے مضبوط قلع میں بیٹھ گئے مسلمانوں نے قلعے کا تحد سے سلمانوں پرخوب تیر پرسائے۔

مسلمانوں نے اِن کے بیتی باغات کے درختوں کوکا نمااور جلانا شروع کردیا منافقین کا ایک شخص بھی بونفیر کی عدد کونہ بہنچا۔ اللہ تعالی نے منافقین کا ایک شخص

كَنْتُلِ ٱلشَّبَطُنَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ ٱلْحَفْرُ فَلْنَا كَفُرَ قَالَ إِنِّ مَرِئَّةٌ يَنْكَ إِنِّ أَغَاقُ ٱللَّذَرَبُّ ٱلْعَنْلِمِينَ ﴿ إِنَّى الْمَالِمِينَ ﴿ وَإِنْ

(ترجمہ)(منافقوں کی)مثال شیطان کی ہے کہ انسان ہے کہتار ہا کہ کافر ہوجاجب وہ کافر ہوگیا تو کہنے لگا کہ جھے تھے ہے کچھ سرو کارٹیس۔ جھے کو قدائے رب العالمین سے ڈرگٹا ہے۔ اللّٰہ کی مدد

اس دوران اللہ تعالی نے بونضیر کے دلول میں سلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اور دوشیر بدر ہونے کو تیار ہوگئے۔ رسول اکرم ﷺ نے بھر بھی اُن سے بیر عایت کی کہ جو پھی ساتھ لے جا سکتے ہو۔ کے جاؤ کوئی روک ٹوک نہ ہوگی۔ بونضیر ہرطرح کا گھر بلوسامان اور درواز سے اور کھڑکیاں تک ساتھ لے گئے۔ تاکہ اُن کی و نیادی حرص پوری ہو۔ بونضیر کی ہر بادی کا انتشاب سورہ حشر میں دیا ہے۔ الحشر: 2

هُوَ الَّذِى آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهَلِ الْكِنْبِ مِن وَبَكِرِمِ لِأَوَّلِ الْمَشْرُ مَا طَنَنْتُدُ أَن يَغْرُجُوْ أَ وَظَنْوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللّهِ فَأَنْنَهُمُ اللّهُ مِنْ حَبْثُ لَرَ يَعْلَيْهُمْ أَ وَقَذَتَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّقَبُ يُغْرِيُونَ بُيُونَهُم مِأْلِدِمِمَ وَأَلَدِي المُعْمَدِ فَيَ

(ترجمہ) وہی تو ہے جس نے کفارانل کتاب کو خمرِ اوّل کے وقت اُن کے گھروں سے نکال ویا یتمہارے خیال میں بھی ندتھا کہ وہ نکل جا کیں گے۔اوروہ لوگ بیستھیے ہوئے تھے کہ اُن کے قلعے اُکو خدا (کے عذاب) سے بچالیں گے۔گمرخدانے اُن کو وہاں سے آلیا جہاں سے اُکو گمان بھی نہ تھا۔اوراُن کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ کہاہے گھر وں کوخودا پنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اُ جاڑنے گئے۔تواے (بصیرت کی ) آنکھیں رکھنے والوعبرت پکڑو۔

#### ضروري نكات

ا۔ جب بنونفیرنے بار بار باہمی مجھوتہ کی خلاف درزی کی تو رسول اکرم ﷺ نے اُن سب کوّتل کرنے کا پیم صادر نیفر مایا۔ بلکہ صرف دوسرے علاقے میں نقل مکانی کا تھم دیا تا کہ اِن کی روز مرہ کی شرارتوں سے نجات حاصل کر سکیں ۔

۳۔رسول اکرم ﷺ نے اُن کودس دن کی مہلت دی۔ تا کہ وہ بخو بی اس سفر کی تیاری کرسکیں۔ ۳۔رسول اکرم ﷺ نے اُن سے ریبھی رعایت کی کداپنے ساتھ ہرطرح کا ساز وسامان لے جاسکتے ہیں۔ کسی تشم کی ردک ٹوک ٹبیس ہوگی۔

۴۔ مسلمانوں نے بونضیر کونگ کرنے کیلئے چند درخت کائے اور چندی جلائے۔ تا کہ بونضیر مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ البستہ مسلمانوں نے قلع کوآگ نہ لگائی۔ بخلاف اس کے آج کل کی مہذب قویش قلعوں اور گھروں کوآگ لگادیتی ہیں یا بھاری مشنری سے مسار کرتی ہیں جس سے جاتی نقصان بھی ہوتا ہے۔

ان نکات سے اس بات کی دضاحت ہوجاتی ہے کدرسول اکرم ﷺ انسانی حقوق کا کیسے اور کتنا خیال کرتے تھے۔ظاہر ہے ہیآج کل کی مہذب قو موں کے حقوق انسانی کے تحفظ سے بالکل مختلف ہے۔

# بنوقر يظه

جیبا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے۔ کہ بوٹفیر کے سردار کعب بن اشرف نے مکہ تمرمہ کے مشرکول سے سلمانوں کے خلاف سازش کی۔ پھر بوٹفیر نے رسول اگرم ﷺ کوایک بڑے پھرسے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اور سلمانوں اور یہودیوں کے باہمی مجھوتہ کی تحکی خلاف ورزیاں کیس۔اس کے نتیج کے طور پر انہیں شہر بدر ہونا پڑا۔ پھوشام چلے گئے اور پچھے ٹیبر میں منتقل ہوگئے۔ لیکن اپٹی شرارتوں سے بازندآئے۔

مثلاً بونفیرکا ایک وفد پہلے مکہ کرمہ پنچااور قرایش مکہ کوسلمانوں کے فلاف جنگ کرنے پرآ مادہ
کیا۔ پھر بنو غطفان کوساتھ طایا اورا سکے بعد یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں کے فلاف جنگ
احزاب میں مدوکرنے کی عامی مجر کی۔ رسول اکرم بھٹے کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ کیونکہ میں ممکن تھا کہ
بنو قریظ مسلمان عورتوں اور بچوں پر تملہ کردیں جبکہ مسلمان مردیا ہر جنگ میں مشخول تھے۔ اللہ تعالی
نے فریایا کہ وہ وقت یا دکرنے کے قابل ہے کہ جب و تمن تمہارے اور پرے اور تمہارے یئے سے تم پر
وارد ہوگئے۔ او پرے مراد بنو قریظ اور پئے ہے مراد باتی احزاب ہیں۔ سورة الاحزاب: 10

إِذْ جَاآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ

(ترجمہ)جب وہ تہارے او پراور نیچے کی طرف ہے تم پر پڑھا گے۔ اِن مشکل حالات میں بھی اللہ تعالی نے مد دفر مائی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔

### غزوه بنوقريظه

جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے عائشہ فرماتی میں کدرسول اگرم ﷺ غزوہ احزاب کے بعد ابھی گھر پنچے ہی تھے اور شل سے فارغ ہوئے تھے کہ اچا تک حضرت جبر کیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اکرم ﷺ ہے کہا۔ آپ نے جنگی لہاس اتارویا ہے جبکہ ہم ( یعنی فرشتے ) ابھی تک جنگی لہاس میں ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ آھے تا کہ ہم بوقر ظاکوائی خیانت کی سزاویں۔

# وَسَلِمُواْ مَسْلِيمًا ١

(ترجمہ) خداادرا سکے فرشتے پینجبر پردرُ ود بھیجتے ہیں۔مومنوتم بھی اُن پردرُ وداورسلام بھیجا کرو۔ یادرہے کہ مجدنبوی کی مختلف توسیعات کے ساتھ مشر تی دیوار اور یہ کھڑکی قدرے مشرق کی جانب بڑھادی گئی ہیں۔

بہرحال رسول اکرمﷺ نے اعلان فرمایا کرسب مسلمان عصر کی نماز سے قبل بنوقر بیلہ کے علاقہ بیس ﷺ جا کیں۔ تھکے ماندے سحاب نے لیک کہتے ہوئے بنوقر بلند کے قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ جو کہ بجیس دن جاری رہا۔

# سردار کی تقریر

بنوقر يظر كے سرداركعب بن اسد نے اپنے تھيلے كومندرجہ ذیل تین تجاویز پیش كیں۔اس نے كہا كرسب سے اول بات بير ہے كداگرتم شنڈے دل سے سوچوتو تہارے دل اس بات كی تقدیق كریں گے كہ تھر چھ صراط منتقم پر جیں۔اور بيكوئى نئ بات نیس۔ بيتو رات بیں ندكورہے۔اگرتم بير بات مان لوتو تمہارى جانيں اور مال نگ جائيں گے اورتم و نيا اورآخرت جس فلاح يا ؤگے۔

دوسراطریقة بیه به کمتم خود بی اپنے بیوی بچوں گفتل کرو۔اور پیمر پورے زورے مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔

تیسراطریقہ بیہ ہے کے مسلمانوں پر بروز ہفتہ (یوم اسبت) حملہ کردو۔ کیونکہ مسلمانوں کے خیال کےمطابق ہم بروز ہفتار الن نیس کرتے اسطرح اچا تک حملہے مسلمانوں کوفکست دینے کی کوشش کرو۔ یہود یوں نے اپنے سردارے کہا۔ کہ پہلی تجویز نامنظور ہے کیونکہ ہم قوریت کےعلاوہ کی اور کتاب کی اجاع کرنے کیلئے راضی نہیں۔

دوسری بات بیہ ہے کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا تصور ہے ہم اُن کو ناحق کیوں قتل کریں۔اس لئے دوسری تجویز بھی دوکرتے ہیں۔

تیسری تجویز ہمارے ندہب اورتو ریت کے خلاف ہے۔اس لئے بیمجی منظور نہیں۔ . . . )

اللدكي مدد

اس دوران الله تعالى في اس مغرور قبيله كه داول مين مسلمانوں كا رعب وال ديا۔ سورة الاحزاب: 26-27 وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُرُوهُم يَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَبَاصِيهِمْ وَقَلَفَ فِي الْكَوْبِهِمُ ٱلنَّذِي طَلَقَهُمْ أَرْفَكُمْ وَرَافِكُمْ وَأَرْفَكُمْ أَرْفَكُمْ أَرْفَكُمْ أَرْفَكُمْ أَرْفَكُمْ أَرْفَكُمْ أَرْفَكُمْ أَرْفَكُمْ أَرْفَكُمْ أَرْفَكُمْ وَأَرْفَكُمْ أَنْفُوهُما أَوْفَكَ اللّهُ عَلَى كُلِ كُونِ فَدِيرًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِكُمْ وَالْفَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(ترجمہ)اوراہل کتاب میں ہے جنہوں نے اُن کی مدد کی تھی اُن کو اُن کے قلعوں ہے اُتارہ یا۔ اور اُن کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو کیتوں کو تم قبل کردیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیکتے تھے۔اور اُن کی زمین اور اُن کے گھروں اور اُن کے بال کا اور اُس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھاتم کو وارث بنادیا۔

اس ڈر کے زیر اثر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔غور فرمایئے کہ اوپر کی دوآیات بیس ندصرف اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی یاد دہانی کرائی بلکہ مسلمانوں کوآئندہ فتوحات کی خوشخری بھی وے دی (سجان اللہ)۔

رسول اکرم ﷺ نے حضرت سعد بن معاقد کو بنوقریظ کے بارے بیں فیصلہ کرنے کی اجازت دی۔ یہودی ہمیشہ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے رسول اکرم ﷺ ے درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاقد کی جگہ حضرت ابولبابٹ کو مقرر فرمادیں۔رسول اکرمؓ نے منظوری دے دی۔ یہودیوں کو حضرت ابولبابٹ نے زیادہ ہمدردی کی توقع تھی کیونکہ حضرت ابولبابڈ کی کچھ جا کداوان کے علاقہ میں تھی۔

جب حضرت ابولہا بہ بخوقہ علا کے پاس پہنچ تو انہوں نے حضرت ابولہا بہ سے بیروال کیا کہ اگر

ہم قلعہ سے باہر آ جا تیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت ابولہا بہ نے اپنی انگی اپنی

گردن پر کھی بینی کہ دوقت کر دیئے جا تیں گے۔ اس عمل کے فوراً بعد حضرت ابولہا بہ نے کو صاس ہوا

کہ بیقورسول اکرم بھی کا داز تھا۔ جو بیس نے فاش کر دیا۔ اس شرمندگی کے باعث حضرت ابولہا بہ نہ محید نبوی پہنچ اور اپنچ آپ کو ایک ستون ہے باندھ دیا۔ اور بیجہ کیا کہ جب تک میری تو بہتو لئیس

ہوتی۔ ای حالت بیں رہوں گا۔ جب رسول اگرم بھی کو اس کی خبر پینچی تو فر بایا۔ کہ اگر پہلے ہی سیدھا

میرے پاس آ جا تا تو میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا۔ اب بورامعا ملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

میرے پاس آ جا تا تو میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا۔ اب بورامعا ملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

میرے پاس آ جا تا تو میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا۔ اب بورامعا ملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

میرے پاس آ جا تا تو میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا۔ اب بورامعا ملہ اللہ کے ہاتھ میں جہ دعفرت ابولہا بیٹا س طرح سات دن اور سات رات بند ھے دے موائے نماز دوروقع حاجت

کیلئے عارضی طور پرستون سے علیحدہ ہوتے۔سات دن کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ بیستون ابھی مجی مجد نبوی میں موجود ہے۔اس پر استوانہ ابولیا بہ لکھا ہوا ہے۔ بید واقعہ الانفال: 28-27 میں ورخ ہے۔

يَّاتُهُمُّا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا غَوْثُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُوثُوا أَمُننَيْكُمُّ وَأَنتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمُولُكُمُ وَأَوْلَالُكُمُّ فِشَنَةٌ وَأَكَ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ هِ

(ترجمہ)اے ایمان دالو! ندتو خدا اور رسول ﷺ کی امانت میں خیانت کر واور ندا پنی امانتوں میں خیانت کر واورتم (ان باتو ل کو) جانتے ہو۔ اور جان رکھو کہ تمہار امال اور اولا دیوی آز ماکش ہے اور میہ کہ خدا کے پاس (نیکیول) کا بڑا تو اب ہے۔

بالاً خر حضرت سعد بن معادٌ نے بنوتر بظہ کے بارے میں اپنا فیصلہ دیا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اِن کے مردول کوئل کردیا جائے اور مورتوں اور بچول کوئید کی بنالیا جائے۔

بنوقریظ اپنی عبدهکنوں اور خیانت کے باعث اس کے متحق تھے کیونکہ وہ ہر وفت مسلمانوں کے دشمنول سے ریشہ دوانیاں کرتے اور اُن کی ہر طرح پر دکرتے تھے۔

اس غزوہ ہے مسلمانوں کو بہت قیتی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ رسول اکرم ﷺ نے بیمال غنیمت غزوہ کے شرکاء میں تقسیم کردیا۔

مدینه منورہ کے گرود جوار میں اور بھی یہودی قبیلے تھے۔جن کا چال چلن اِن قبیلوں سے مختلف ند تھا۔ کیکن مثال کے طور پرصرف دوکا ذکر کا فی ہے۔

# مسجد قباء ومسجد ضرار

جب رسول اکرم ﷺ نے مکہ کرمہ ہے یہ بید منورہ ججرت کی تو پہلے قبامیں قیام فرمایا جو کہ مدینہ منورہ ہے تقریباً تین کیلومیٹر جنوب میں ہے۔آپ اس بتی میں چندون تھبر ساورو ہال ایک مجد تقییر کی جس کانام مجد قباہے۔آپ نے بیم بحد خاص اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کیلئے بنائی۔اللہ تعالی کو آپ کا چمل بہت پندآیا۔سورۃ التوبہ: 109

أَفَحَنَّ أَشَسَ بُنْكِنَامُ عَلَى نَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرُ أَمْ مَّنَ أَنْكَسَ بُنْكِنَامُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَكَادٍ فَالنَّهَادَ بِهِد فِى نَادٍ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّدْلِمِينَ ﴾

(ترجمہ) بھلا جش شخص نے اپنی محارت کی بنیاد خدا کے خوف اوراُ سکی رضا مندی پررکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی محارت کی بنیاد گر جانیوالی کھائی کے کنارے پررکھی وہ اُس کو دوزخ کی آگ میں کے کری اور خدا طالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

تباك علاقه من تبياعمروبن عوف مقيم تقد الله تعالى فرمات مين سوره التوبد 108

فِيهِ بِمَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْظَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُثَلَّةِ بِينَ

ر ترجمہ) اسمیں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پیند کرتے ہیں۔اور خدا پاک رہنے والول ہی کو پیند کرتا ہے۔

اس آیات کریمہ کی نازل ہونے کے بعدرسول اکرم ﷺ نے قبیلہ بنوعرو سے بوچھا۔ آپ کی کوئی خاص عادت ہے جواللہ تعالی کو بہت پیند آئی ہے۔جس کی دجہ سے آ کجی اس آیت میں تعریف کی ہے۔ بنوعرو نے کہا کہ ہم کسی خاص چیز پڑھل پیرائیس ہوتے سوائے اس کے کہ ہم رفع حاجت کے بعد صفائی کہتے نہ صرف چھر استعال کرتے ہیں بلکہ پانی ہے جسم کی صفائی کرتے ہیں۔رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ یقیناً آپ کو بیعزت افزائی آپ کے اس عمل کی وجہ سے کی ہے۔ آپ اسپ اس محل کوایک مستقل عادت بنالیں۔

۔ جب رسول اکرم ﷺ مدیند منور و تشریف لائے تو وہاں بھی ای جذبے کے تحت معجد نبوی تقیر کی۔اس لئے سورة التوبدکی آیات نمبر ۱۰ اکا اطلاق محد نبوی پر بھی ہوتا ہے۔

تر ندی شریف میں درج ہے کہ مجد قبامیں نماز ادا کرنے کا تواب عمرہ کے تواب کے برابر ہے اور مجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا تواب کی دوسری مجد کے مقابلے میں ہیں ایک ہزار نماز دوں سے افضل ہے موائے بیت اللہ شریف کے۔

بخاری شریف میں درج ہے کہ رسول اکرم ﷺ ہفتہ میں ایک بار محبر قبابیدل یا سواری پر جاتے تھے۔اور حضرت عبداللہ بن عمر مجمی اس سنت پر کار بند تھے۔

بخلاف اسکے منافق لوگ ہر وقت خنیہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے۔ تا کہ مسلمانوں کو نیخا دکھا یا جائے۔ مثلاً قرطبی نے ایک عبدانی عالم کا تفصیل قصہ بیان کیا ہے۔ اس فیض کا نام ابوعا مرتھا۔ اس نے یہ بیند منورہ میں رسول اکرم ﷺ میں حالا قات کی۔ لیکن اسلای تعلیمات سے اتفاق نہ کیا بالآخراس نے رسول اکرم ﷺ کو چینن کی کیا در بولا۔ ہم دونوں میں سے جو بھی جو قائے وہ اپنے رشتہ داروں سے دور کس دور کس دور کس کی دوسرے علاقے میں فوت ہوگا۔ اس نے اسلام کے دشمنوں کی حیّن تک کی ہراڑوائی میں یہ دکی کے دستوں کی حیّن تک کی ہراڑوائی میں یہ درکی کین ناکام اور رسواہُ وا۔ بالآخر ما بوس ہوکر شام کو بھاگ گیا۔ کیونکہ اُن دنوں شام ہی عیسانی سرگرمیوں کا گیوارہ تھا۔ دوشام میں اپنے رشتہ داروں سے دورؤ ت ہوا۔

شام میں قیام کے دوران ابوعام نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی اس نے روم کے شہنشاہ کو ید بیند شورہ پر تملمہ کرنے کی ترغیب دی۔اس کے علاوہ اس نے مدینہ منورہ کے منافقوں کوایک خط لکھا۔ جس میں انہیں مدینہ منورہ میں ایک مجد نما ممارت تقیمر کرنے کو کہا۔ تا کہ اس عمارت کو منافقوں کے اتحاد اور سرگرمیوں کیلئے استعمال کیا جاسکے۔اور جب روم کا باوشاہ مدینہ منورہ پر تملہ کرنے توسیمنافق متحد ہوکراسکی مدد کریں۔

پس مدید منورہ کے نومنافقوں نے قباء کی مجد کے قریب ایک مجد بنائی۔جس کا نام مجد ضرار رکھا۔ اُن کا بید دعویٰ تھا کہ بیٹی مجد بوڑھے اور بیار اوگوں کی مہولت کیلئے اور مجد قبا بیس نمازیوں کی بھیز کو کم کرنے کیلئے ہے۔ اِن منافقوں نے رسول اگرم ﷺ سے درخواست کی کہ وہ اس نئی مجد میں نماز پڑھا تھی ( تاکہ لوگوں کے دلوں میں منافقین کی سرگرمیوں کے بارے بیس کوئی شک وشہر نہ رہے)۔ رسول اگرم ﷺ نے اُن سے کہا۔ کہ نی الحال میں تبوک کی جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں جنگ سے داہی کے بعد تمہاری خواہش یوری کروں گا۔ جب رسول اکرم ﷺ جوک کی جنگ ہے واپس تشریف لارہ میں قو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی عالا کی کا پول کھول دیا۔ پس رسول اکرم ﷺ نے اپنے چند صحابہ کرائم کی جیجا کہ مجد ضرار کو مسار کر دیں اور آگ لگا کر تباہ کردیں۔ اس واقعہ کی تفصیل سورہ تو بہ جس ہے۔ سورۃ التوبہ:

107-108

وَالَّذِينَ الْمُعْتَدُوا مَسْجِنًا خِرَانَا وَكُفْنَا رَتَفَرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولُمُ مِن فَبَلُّ وَلِبَعْلِفُنَ إِنْ أَرْدَنَا إِلّا الْحُسْنَقُ وَاللّهُ بَنْتَهُ إِنَّهُمْ لَكُونِهُونَ هِي لَا نَقْدُ فِيهِ أَبَكُنَا لَتَسْجِدُ أُسِسَ عَلَ النَّفْوَىٰ مِنْ أَلَّو بَيْرِهِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ مِنِهَالًا يُحِيُّونَ أَن يَنظَهُ رُواً وَاللّهُ يُحِيثُ الْمُثَلِّفِينِينَ

(ترجمہ) اور (ان میں ایے بھی ہیں) جنہوں نے اس فرض سے مجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچا کیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جولوگ خدا اور اس کے رمول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں اُن کے لئے گھات کی جگہ بنا کیں۔ اور تشمیں کھا کیں گے کہ ہمار امتصور تو صرف بھلائی تھی گر خدا گوائی و بتا ہے کہ بیجھوٹے ہیں۔ تم اس (مجد) میں بھی (جاکر) کھڑے بھی نہ ہونا۔ البتہ وہ سجہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوے پر رکھی گئے ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا (اور نماز پر حایا) کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور خدا پاک رہنے والوں بی حایا) کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور خدا پاک رہنے والوں بی کو پسند کرتا ہے۔

پس مبر ضرار کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص دریا کے کنارے ایک عمارت تعمیر کرے۔ طاہراُ وہ زمین مضبوط گلتی ہے لیکن پانی نے اسکی بنیادوں کو خالی کردیا ہو۔ یقیناُ ایسی ممارت عنقریب گرجائے گی۔ اوراس کا متبیہ سوائے تباہی اور نقصان کے اور مجھ تیس۔

یادرہے کہ صدایک بغیر شعلے والی آگ کیطر رہے۔ اِن پاگل منافقوں کے صد شک وشہاور منافقت میں اضافہ ہوتارہے گا کیونکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے سے مایوں ہو گئے ہیں۔ بیان کیلئے ایک نقد سزاہے۔ اس پرطرہ یہ کہ منافق اپنی موت تک صد کی آگ میں جلتے رہیں گے۔منافقوں کی زندگی سب کے لئے باعث صدعمرت ہے۔

مماس مضمون مدرجه ذيل نتائج اخذكرت بين

ا معد ضرار مسلمانول میں تفریق پیدا کرنے کیلتے بنائی گئی۔

۲۔ مجد ضرار منافقول کو بناہ دینے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدوکر نے کیلیے تعمیر کی گئی۔

٣- پيمسلمانول ڪي خلاف ساز شون کااڙو تھا۔

٣- پس اگر کوئی شخص مندرجه بالاکی ایک مقصد کے تحت مجد تقیمر کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔

۵۔ جارا ہر مل تقوی اورا خلاص کی بنایر ہونا جا ہے۔

٢- يمين إنى ذاتى صفائى اور برم مجدا ورائح كرووواح كى صفائى كا خاص خيال ركهنا جائة \_

2 مفائی کامطلب سی بھی ہے کہ بمیں گناہوں سے پاک رہنا جا ہے اور ہروفت ا بچھے اخلاق کا مظاہر وکرنا چاہئے۔

افسوس کی بات ہے کہ بعض زائرین مکہ مرمداور مدیند منورہ جیسے مقدس مقامات کی صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ اور ثواب کی بجائے گنا دے مرتکب ہوتے ہیں۔ ورحقیقت مذصر ف ہمیں صفائی کا خود خیال رکھنا چاہئے بلکہ نہایت بیار اور شائشگی سے دوسروں کو بھی یاد دہائی کرانی چاہئے۔ سورۃ الذاریات: 55

> وَذَكِرٌ فَإِنَّ الذِّكُرِيِّ لَنَعَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكَا (ترجمه) اور فيحت كرت ربوكه فيحت مومنوں كوفع و يق ہے۔

# مسجد للتين

مجد تبلتین کا مطلب ہے ایم متجد جس کے دو قبلے ہوں بعنی ایک خاند کعبہ کیطرف اور دوسرا مجد اتصلی کیطرف۔ اس سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ دوقبلوں کی دجہ کیا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کب اور کیسے کی گئی۔ قبلہ کی تبدیلی کے اثرات کیا ہوئے؟ قبلہ کی تبدیلی کا تھم کس نے صاور کیا۔ ابتداء میں سب انبیاء کیلئے قبلہ ( یعنی نماز پڑھنے کی سمت ) مکہ کر مدیل بیت اللہ تھا۔ جو کہ آ دم علم السلام کے وقت تعمیر کیا گیا۔ سودۃ آل عمران :96

إِنَّ أَوْلَ بَيْتِ وُضِعَ اِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى ٱِلْمَعْلَمِينَ ﴿ إِنَّهُ

(ترجمہ) پہلاگھر جولوگوں (کےعبادت کرنے) کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ وہی ہے جو مکہ مکر مہ میں ہے۔ باہر کت اور جہال کے لئے موجب ہدایت۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کیلئے بھی بہی قبلہ تھا۔ بعدازاں بنی اسرائیل کے پچھانبیاء کیلئے روشلم میں مجداتھی قبلہ مقرر کیا گیا۔ بیا نبیاء مجداتھی میں نمازادا کرنے کیلئے اسطرح کوڑے ہوتے کہ مجداتھی اور بیت اللہ انتخاب منے ہوتے۔

ای طرح حضرت محد ﷺ بھی نماز کے دوران مکہ مرمہ میں تجراسوداوررکن بمانی کے درمیان اس طرح کوڑے ہوتے کہ بیت اللہ شریف اور مجداقعنی دونوں آپ کے سامنے ہوتے۔

بغاری شریف میں درج ہے کہ حضرت مجمد ﷺ نے مدینہ منورہ ججرت کرنے کے بعد بھی سولہ یا سترہ ماہ سجد انصلی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ کیونکہ سب انبیاء کیطرح آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ادکام کے تابع تھے۔ گوآپ کی بمیشہ میہ خواہش تھی کہ اُن کے لئے وہی قبلہ ہو جوآ وم علیہ السلام اور ایراہیم علیہ السلام کیلیے تھا۔ آپ کو بہت امیرتھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تبدیلی کا تھم نازل فرمادیں ہے۔ اس انتظار میں آپ اکثر اپناسرا ٹھاکرآ سمان کیطرف و کیھتے۔ سورة البقرۃ: 144

قَدْ زَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِى السَّمَاءُ فَلَنُوَلِّسَنَكَ فِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامُ وَمَيْتُ مَا كُنتُدْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً (ترجم)(اے می) بم تبادا آسان کی طرف مذہبے کی کیماد کیورے ہیں موہم تموای قبلے کی طرف جسکوتم پیند کرتے ہومنہ کر نیا تھم دینگے۔ تو اپنا منہ سجد ترام ( یعنی خانہ کعبہ ) کی طرف پھیرلو۔اورتم لوگ جہاں ہوا کر در نماز پڑھنے کے وقت ) اُس سجد کی طرف منہ کرلیا کرو۔

پس الله تعالی نے اپنے بیارے نبی کریم ﷺ کی خواہش پوری کردی۔ یادر ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا علم صرف ادر صرف الله تعالیٰ ہی صادر کر سکتے ہیں۔ قبلہ کے چناؤ کا اختیار کسی نبی کوئیس دیا گیا۔

تبلہ کی تبدیلی کا اثر غیر معمولی تھا۔ جب میود ہوں کو قبلہ کی تبدیلی کی خبر ملی تو رسول اکرم ﷺ اور
اسلام کا مُذا آن اُڑا نے گئے۔ کہنے گئے میکساند جب بہاد دینا کیے۔ دن ایک قبلہ ہو دورورے دن دوسرا۔
قبلہ کی تبدیلی سے قبل میبود مسلمانوں سے قدر رے رواداری سے پیش آتے کیونکہ دونوں کا قبلہ
مجداتھ کی تھا۔ قبلہ تبدیل ہونے پر میبود چونک آٹھے۔ انہیں احساس ہوا کہ علیحہ و قبلہ کا مطلب سے ب
کداب مسلمان ایک بالکل علیحہ واور مخصوص ند جب رکھنے والی قوم ہے۔ اسلتے ووسلمانوں کے تعلم کھلا
دمین میں گئے اوران کے خلاف آئی سرگرمیوں کو اور تیز کردیا۔

الله تعالیٰ کی ہرکام میں اپنی ہی حکمت مخلی ہوتی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی منافقین اور موشین مخلصین کو پر کھنے کی کموٹی تھی۔سورۃ البقرۃ: 143

وَمَا جَمَلْنَا الْفِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا لِنَقْلَمَ مَن يَلِّيعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَفِبَنِيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكِيمِةً ۚ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّه لِمُفِيعِة إِيمَنْكُمُّ إِنَّ اللّهَ بِالنَّكَاسِ لَرَهُ وَكُ زَجِيدٌ ۗ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ

(ترجمہ) اورجس قبلے پرتم (پہلے) تھے اُسکوہم نے اِس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون (حارب) بیفیمر کا تالع رہتا ہے۔ اور کون اُلٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات ( یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو) گراں معلوم ہوئی تکر جن کوخدانے ہدایت بخش ہے (وہ اے گران ٹیس بجھتے ) اور خدا ایسا نہیں کہتمہارے ایمان کو یُونیکی کھودے۔خدا تو لوگوں پر بڑامہر بان (اور)صاحب رحمت ہے۔

بخاری شریف اورسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق ایک دن رسول اکرم ﷺ مجرفبلتین میں ظہر (اور بعض روایات میں عمر) کی نماز ادا کررہے تھے۔ نماز کے دوران بی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہُوا۔ پس رسول اکرم ﷺ اورآ کیے مقتدی صحابہ کرامؓ نے نماز کے دوران بی اپنی سمت بدل لی۔ بعض صحابہ کرام سمجرفبلتین میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کلوں میں گئے تو اپنے جمائیوں کو سجد اقصیٰ کی ست نماز اواکرتے پایا۔ ان صحابہ کرامؓ نے بلند آ وازے اعلان کیا کہ ہم نے ابھی ابھی رسول اکرم ﷺ کے ساتھ بیت اللہ شریف کی ست میں نماز اوا کی ہے۔ بیضے ہی صحابہ کرامؓ کے بھائیوں نے بھی نماز کے دوران اپنارخ بغیر کسی جون و چرا کے بیت اللہ کی طرف کرلیا۔ اور اعلان کرنے والے صحابیؓ ہے کہ جسم کا سوال جواب یا بحث مباحث ندکیا۔ اس سے بیڈکھ بھی مجھ میں آتا ہے کہ بعض معاملات میں صرف ایک مسلم ان کی شہادت ہی کافی ہوتی ہے۔

تبلہ کی تبدیلی کی خبرا گلے روز علی اتفتح قبائے علاقہ میں پینچی بخار کی شریف اور سلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق دہل قبائے بھی اعلان سنتے ہی نماز کے دوران اپنارخ بیت اللہ کی طرف کرلیا۔ اس سے یہ بات روز روثن کیطرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے سحابہ کرام م کا ایک دوسرے پر بہت اعتاد تھا اورا کیک دوسرے کو بہت عزت اوراحترام کی انظرے و کیھتے تھے۔

ا گراس چیز کا موازنداً جکل کے مسلمانوں کے باہمی سلوک سے کیا جائے تو ہمیں خود بخو وصحابہ کرام ٹرکے مقابلہ میں ہمارے ایمان کی کمزوری اور بودا پن نظراً ہے گا۔ میں نے مدینة منورہ کی ایک مبجد کے حراب بربیاً بیت مکتوب دیکھی:

### فَلْنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا

لیمنی ہم آپ کارخ آپ کے پہندیدہ قبلہ کی جانب موڑ دیں گے۔ میں میہ پڑھ کر بہت مسرور موا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو پی تحذی عطا کر کے خوش کر دیا۔ واضح ہے میں تحذ سمجہ قبلتین میں عطاک آئمیا۔

رسول اکرم ﷺ قبلہ کی تبدیلی ہے قبل مجد نبوی میں نماز اداکرنے کیلئے پرانے باب جبریل کے قریب مجدی شالی دیوار کیلمرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ۔قبلہ کی تبدیل کے بعد آپ نے چند دن استوانہ عاکشہ کے قریب کھڑے ہوکر جنوب کیلمرف رخ کر کے امامت کی پھر ہمیشہ محراب نبوی کی جگہ ریکھڑے ہوکرنماز کی امامت فرمائی۔

بیپ برگی تبدیلی کے بعد برانے باب جریل کے سامنے کا حصہ سجد کے عقب بی آگیا۔ آپ نے پید حصہ اصحاب صفہ کی رہائش اور تعلیم و تربیت کے لئے تخصوص کردیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سجد نبوی کے خاوموں کا چہوتر و جو کہ سجد نبوی میں زائرین کونظر آتا ہے۔ یہ اصحاب صفہ کیلئے نہیں تھا۔ کیونکہ یہ چہوتر و کئی صدیوں کے بعد بنااور یہ اس وقت کی سجد نبوی شریف کی حدود سے باہر تھا۔ جبکہ مقام اصحاب صفہ سجد کے اندر تھا۔

# سازشيں

رسول اکرم محمد ﷺ اورائے سحابہ کرام محضرت ابو بکرصد میں اور حضرت عمر فاروق کی قبور کی ہے۔ حرمتی کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی۔ آپ بتیوں مدینہ منورہ میں سمبد نبوی شریف میں دفن ہیں۔ شمنوں نے بار بار کوشش کی کہ اِن کے اجسام مبارک کو اِن کی قبروں سے نکال لیا جائے تا کہ سمجہ نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز ندر ہیں۔ شنخ محمد عبدالحق محدث والوی (متوفی ۱۰۵۲ھ) نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں پہلے علاء کے حوالے ہے تین بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔

#### ىيلىسازش پېلىسازش

این نجارنے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ۳۸۲ھ سے ۱۳۱۱ ہے تک ایک فاطمی حکر ان مصر کا باوشاہ تھا اور مدینہ منورہ اس کے زیرا ترتھا۔ اس حکر ان کی سوچ اور کوشش پیٹھی کہ رسول اگرم شاور اُن کے دوسحا ہر کرائے کے اجسام مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر نتقل کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کی بجائے مصر کی طرف مبذول ہوجائے گی۔ اس نے اس مقصد کے لئے مصر پس ایک نہایت شائد ارتکارت تغییر کی جس میں وہ اِن اجسام کو رکھنا چاہتا تھا۔

تحکران نے اِس مقصد کے حصول کیلئے اپنے ایک کارندے ابوالفتوح کو مدیند منورہ جیجا۔ جب بیکارندہ مدیند منورہ بہنچا تو اہل مدینہ کواس سازش کی خبر ہوگئی۔ اس موقع پر قاری زلبانی نے مندرجہ ذیل آیات کی ملاوت فرمائی: سورۃ التوبہ: 13-12

وَإِن لَّكُفُّوا أَيْنَكَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَتَنْلِلُوا أَجِمَّةُ الْكُفُّرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْنَكَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ بَنَتَهُونَ ﴿ اللهِ لَمُتَنْلُونَ فَوْمًا نَكَفُرًا أَيْنَكَهُمْ وَهَكَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَكَذُهُ وَكُمْ أَوْلَكَ مَرَّةً أَتَخْفَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُشُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾

(ترجمہ)اوراگرعبدکرنے کے بعدا پی قسمول کوتو رڈالیں اورتمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو اُن کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو (بیہ بے ایمان لوگ میں اور ) انگی قسموں کا بچھ اعتبار نہیں ہے۔ عب نہیں کہ (اپنی حرکات ہے ) ہاڑا جا کھی۔ بھلاتم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑوجنہوں نے اپنی تسمول
کوقو ڑ ڈالا اور پیٹیبر کے جلا وطن کرنے کا عزم مصم کرلیا۔ اور اُنہوں نے تم سے (عبد شخفی کی ) ابتدا ک۔

سیاتم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ حالا نکد ڈرنے کے لائق خدا ہے بشر طیکہ تم ایمان رکھتے ہو۔

اس یا د دہانی سے اہل مدینہ کو ابوالفتوح پر بہت خصہ آیا۔ وہ ابوالفتوح اور اسکے ساتھیوں کوئل
کرویے کوتیار ہوگئے۔ ابوالفتوح ڈرگیا اور بول اٹھا۔ میں اس سازش کو بھی بھی عملی جامد نہ بہنا ڈل گا
خواہ حاکم مصر جھے قبل بی کروے ۔ ای دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ جس سے گئ
خواہ حاکم مصر جھے قبل بی کروے ۔ ای دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ جس سے گئ
مر جاہ ہوئے اور جانی اور مائی نقصان ہوا۔ ابوالفتوح کو مدینہ منورہ سے بھاگنے کا ایک اچھا بہا نہل گیا
اس طرح سے اللہ تعالی نے رسول اکرم چھھ اورآ کے سے ابرکرام گاو ان مجرموں سے نجات دی۔

اس طرح سے اللہ تعالی نے رسول اکرم چھھ اورآ کے سے ابرکرام گاو ان مجرموں سے نجات دی۔

اس طرح سے اللہ تعالی نے بعد میں ایک اورکوشش بھی کی گیئن وہ دوبارہ ناکام ہوا۔

دوسری سازش

سمبودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے بیرمازش ۵۵۷ ہیں مرتب کی اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نورالدین زگل تھا اورا سکے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زگل نے رسول اکرم ﷺ کوخواب میں تین باردیکھا۔ ہر بادرسول اگرم ﷺ نے ووآ دمیوں کی طرف شارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ مجھے اِن دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔

جؤنی و بوارمیں کھڑ کی کے پاس تھی۔ بیکھڑ کی اب بھی موجود ہے۔

سلطان کوانسانی اقد ار ہے گری ہوئی سازش کا بہت الم ہُو ااور وہ بےاختیار رو پڑا۔ جب سنبیلا توانڈ تعالیٰ کاشکرا داکیا جس نے اے اس کام کیلئے پُخا۔

سلطان نے اِن دونوں مجرموں کے مراڑانے کا تھم دیا۔ مجرسلطان نے روضہ مبارک کے گرو ایک گہری خندق کھدوائی۔اوراس میں پچھلا ہواسیسہ ڈالا۔ تا کہ ستقبل میں کو کی شخص سر بگ کھود کر اِن قبورتک نہ چنج سکے۔

سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چہوترہ بھی بنوایا۔ تا کہ اس پر اِن تبور کی حفاظت کے لئے ہروقت پاسبان رہیں۔ یہ چہوترہ اب بھی موجود ہے اور باب جبر بل سے داخل ہوتے ہی وائس جانب ہے۔ بعض زائرین مدینہ منورہ اسے مقام اصحاب صفہ بچھتے ہیں۔ حالانکہ مقام اصحاب صفہ سجد نبوی کے اندر تھا۔ جبکہ یہ چہوترہ اُس وقت کی سجد کی چارد بواری سے باہر تھا۔

مقام اصحاب صفہ کے تعین کیلئے استونہ عائشہ کے ثال کو چلکیے ( یعنی تبلہ کی ست کے خلاف ) پانچویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفہ ہے یا بید کہ پُر انے باب جریل کے بالقائل میں مقام تھا۔ یا در ہے کہ وہاں اس وقت کوئی چہوڑ ووغیرہ نہیں۔

### تيىرى سازش

طرى في الي كتاب الرياض العضر ومين اس كايون و كركيا ب:

صلب شہر (شام) کے چندلوگ مدیند منورہ آئے۔ وہ مدیند منورہ کے گورز کیلئے بیش بہا تھا نف لائے۔ اُن کی خواہش تھی کدروضہ مبارک میں واخل ہوکر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اجسام مبارک کو یہاں سے نکال کر باہر چینکیس۔ گورنر کی نہ ہی سوچ بھی ایسی ہی تھی۔ اس نے منظوری دے دی۔ گورز نے معجد کے خادم ہے کہا کہ اگر رات کو پچھلوگ آئیں تو اُن کیلئے معجد کا درواز و کھول دینا اور وہ جو پچھکرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا۔

عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کی نے باب السلام پردستک دی۔ خادم نے معجد کا درواز و کھول دیا۔
تقریباً چالیس آ دی مجدیں واضل ہوگئے۔ اے نکے پاس تو ٹر پھوڑا ور کھدائی کے تھیار بھی متجہ سے خادم ہم گیا
اور آ یک کونے میں دیک کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ روضہ مبارک کیطر ف بڑھے۔ ابھی منبر تک نہ پہنچے تھے کہ
اچا تک اِن کے نیچی زمین بھٹ گئی یہ سبالوگ اپنے بتھیار وں سمیت اس زمین میں وُن ہو گئے۔
گور زر اِن لوگوں کا بے تالی سے انظار کرتا رہا بالاً خرخادم کو بلایا اور اِن لوگوں کے بارے میں
دریافت کیا۔ خادم نے اسے سارا واقعہ بنا دیا۔ گورز نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم
نے گورز کو دعوت دی کہ وہ اپنی آ تھوں سے موقع کو دیکھے۔ گورز نے اس جگہ کی زمین کو دھنسا ہوا پایا۔
نے قادم سے کہنے لگا۔ تم اس معالم کے بارے میں زبان نہ کولنا ورند میں تبرار اسراؤ ادوں گا۔

اللہ کے دشمن اپنی عقل سے تدبیریں بناتے ہیں۔اوراللہ تعالی بھی اپنی تدبیریں بناتے ہیں۔ یقینا اللہ تعالیٰ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حادی ہیں۔سورۃ الانفال: 30

وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُنْكِرِينَ ١

(ترجمہ) (ادهرتو) وہ چال چل رہے تھے اور (اُدھر) خدا جال چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب ےاعلی تدبیر کرنے والے ہیں۔

یا در ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اگرمﷺ ہے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی دنیا و کی حیات ہیں اور اسکے بعد بھی سب لوگوں ہے حفاظت فر مائی سور والما کہ ہ : 67

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

( ترجمه ) اورخداتم كولوگول سے بيائے رکھا۔

سوچے کہ انسانی سب تدبیرین ناکا م رہیں۔ بلکہ اِن ذکیل سازشوں کے دوران رسول اکرم ﷺ کے اور بھی مجوزات آ شکارا ہوئے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی ایکے وشمنوں کے پُر مے منصوبوں اور ذکیل سازشوں سے حفاظت فرما کیں۔اورمسلمانوں کواجھے عل کی تو فیتی دیں تا کہ وہ رب احزت کی حفاظت کے ستحق بن جا کیں۔ آمین

# چندد یگرتاریخی مقامات

#### متجداجابه

مجدا جابہ موجودہ انصار بہتال کے قریب ہے۔ رسول اکرم ﷺ اور آ کیے صحابہ کرام ہے اس میں دور کعت نماز اداکی۔ اس نماز کے بعدر سول اکرم ﷺ نے بہت کمی دعا ما گئی۔ بالآخر رسول اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ سے کہا میں نے اللہ تعالی سے تین چیزوں کی درخواست کی ۔ پہلی دومنظور ہوگئی ہیں لیکن تیمر کی منظور نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت کو تھیا سالی سے تباہ نہ فرمانا۔ دوسرے بیا کہ میری امت غرق ہوکر تباہ نہ ہو۔ اور تیسری بیا کہ میری امت باہی لڑائی جھکڑے سے محفوظ رہے۔ (مسلم)

#### متجدانی ذر

امام پہنی نے شعب الا بمان میں لکھا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں۔ایک دن میں ادر رسول اکرم چھ نے ایک دن میں ادر رسول اگرم چھ نے ایک بین ادر رسول اگرم چھ نے ایک بہت ہی لدوی کیا کہ جد کیا کہ میں اگرے بہت ہی لہ با مجد و کیا۔ یہاں تک کہ میں فکر سے بہت ہی لہ با مجد و کیا۔ یہاں تک کہ میں فکر سے میں چیکے چیکے دوئے ویک کے بہت رسول اگرم چھ نے مجد سے سراٹھایا تو بجھے کے انگر سے کیا ہوگیا ہے جس نے اپنی فکر کا اظہار کیا۔ رسول اگرم چھنے نے بجھے فرمایا۔ جبر میل علیہ السلام نے بجھے بھیا ہے کہ جوکوئی جھ پرسلام وصلوۃ بیسیج گا۔ اللہ تعالی اس مجتمع پرسلام وصلوۃ بیسیجیں گے۔ جس نے اس شکرانے کا لہا جدہ کیا۔

### متجدغمامه

مبحیر المرمبجہ زبوی شریف کے مغرب میں ہے اور رسول اکرم ﷺ بیہاں عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ پہلے میدکلا میدان تھا۔ بعد میں ترکوں نے بیہاں مجد بنوادی جواہمی تک قائم ہے۔

#### مجدجمعه

مبحرحبهٔ مجرقبات تقریباً ایک کلومیشرے۔رسول اکرم ﷺ نے جمعہ کی پہلی نمازیہاں ادا کی۔ لبقیع

رسول اكرم ﷺ ال قبرستان كي زيارت كوجاتے اور مدفون صحابة كرام كيليے دعافر ماتے \_ان ميں

ے ایک وعالیے:

السلام عليكم دَار قوم مؤمنين وَانَّا إن شاءَ الله بِكُمُّ لاَحِقُون.

اے موشین کی کہتی۔ آپ سب کوالسلام علیم ۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ سے ملنے والے ہیں۔ یہ سر سر سر سر ا

آپ ﷺ کے کنبد کے مندرجہ ذیل افرادیبال وفن ہیں:

رسول اکرم ﷺ کی بیٹیاں۔فاطمہ ﴿ رقیۃ ام کلؤم ؓ ۔ اور زینٹ ؓ ۔ آپ کا بیٹا ابرا ہیم ﷺ ور ۔ آپ کی سب یو یال سوائے فدیجے اور میمونڈ کے ، آپ بچا حضرت عہاس اور پھو پھیاں صفیہ اُور اعا تکہ ؓ۔ ان کےعلاوہ حسنؓ ۔ فاطمہ بنت اسڈ (حضرت علیؓ کی والدہ صاحبہ )عتبل بن ابوطالب ؓ اور عبداللہ بن جعفر بن ابوطال ؓ ۔

اس قبرستان بیس ہزاروں صحابہ کرام ڈفن ہیں۔ بدفون صحابہ کرام میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ حضرت عثمان بین مظعو گئی محضرت عثمان بین عفائ (تیسرے فلیف) محضرت شنیس بن حذافیہ حضرت سعد بین الی وقاع می محضرت ابوسعید خدری محضرت عبدالرحمٰن بین عوف محضرت عبدالله بین مسعود محضرت اسعد بین زرار ڈاور حضرت سعد بین معاذ ہے۔

علاوه ازیں امام مالک رحمہ اللہ امام نافع رحمہ اللہ امام زین العابدین رحمہ اللہ ۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ۔ اور آپ ﷺ کی رضا می والد و صلیمہ سعدیۃ تنجی پہیں فین میں ۔ لیہ میں اللہ علیہ اللہ و ا

دعا ہے کداللہ تعالیٰ جمیں بھی قبولیت کے ساتھ مدیند منورہ سے بلا کیں اور جنت البقیع میں جگہ

دي-

مسجد نبوی شریف کااندرونی حصه

کی مورضین نے مجد نبوی کی تفصیل کاسی ہے۔ مثلاً فیخ محد عبدالحق محدث وہلوی ( 958H-1052H ) نے اپنی کتاب تاریخ کدیندیں مندرجہ ذیل تفصیل درج کی ہے۔ یوں تو مجد کا چید چیدمبارک ہے لیکن بعض ستونوں اور محرابوں کا بیان ضروری ہے۔ یادر ہے کہ موجودہ مجد کے ستون ای جگ رہے ہیں جہاں رسول اکرم ایک کے ذائے میں تھے۔

ا - ستون دفود: اس پر کلما ہے ہاہ استوانة الموفود - رسول اکرم ﷺ اس استوانہ کے قریب باہرے آنے والے دفود سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ادر اس دوران جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے گرد تشریف فرما ہوتے۔

۲-ستون حرس: اس پر لکھاہے- ھدہ استوانہ الحوس - بہال پر سکورٹی گارڈ کھڑا ہوا کرتا تھا۔ مورخ مطری لکھتے ہیں۔ '' کہ اس استوانہ کے سامنے حضرت عائشہ کے حجرہ ہیں ایک وروازہ تھا۔ جہال سے رسول اکرم ﷺ مجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس استوانہ کے قریب حضرت علی اکثر نماز اوا کیا کرتے تھے۔

۳-ستون سرمی: اس پر کلھا ہے- هدفه أسطوافة السويو عبدالله بن عمر کی روایت كمطابق اس جگدرسول اكرم ﷺ اعتكاف كردوران اپني چنائی جھاتے تھے۔

۳ ستون الی لبابی بابی اس پر کھا ہے۔ ھذہ اُسطواند اُبی لبابد - این کثیر نے کھا ہے کہ رسول اگرم ﷺ این لبابد یونظیر کے کہنے پر ابولیا پر گوالت مقرد کیا۔ اس قبیلہ سے بات چیت کے دوران ابولیا پر سے فلطی ہے رسول اگرم ﷺ کا ایک راز فاش ہو گیا۔ جس کا آئیس فوراً اصاب ہوا۔ ابولیا پر نے اپنے آپ کو مجد نبوی کے اس ستون کے ساتھ بائد ھلیا۔ ساتھ بائد ھلیا۔ سات دن اور دات ایسے ہی دے ۔ تی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوبہ قبول فر ہائی۔ اس سلد میں سورۃ الانفال کی آیات نمبر 28 - 27 امت مسلمہ کی ہمایت کے لئے ناز ل ہو کمیں۔ اسے ستون قوبہ بھی کہتے ہیں۔

سیمقام عبرت ہے کہ صحابہ کرام مفلطی سرز د ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کے لئے ایسے

مشکل امتحان ہے گذرتے تھے۔اوران کے ہاں راز کافاش کرنا یا وعد وخلائی ایک بہت برداجرم تھا۔ ۵۔ستون عاکشہ : اس پر تکھا ہے۔ ھدفہ اسطوانۂ عائشہ ڈ طبرانی نے لکھا ہے کہ حضرت عاکشہ نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔کہ مجد نبوی میں ایک ایس جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی ایمیت کا چند چلل جائے تو آئیس وہاں نماز اواکرنے کے لئے قرعد ڈالنا پڑے گا۔

ر موروں وس باب ہے اور کی جائے ہوئی ہوئی ہوئی۔ ایک بار صحابہ کرامؓ نے حضرت عائشؓ ہے اس جگہ کے بارے میں دریافت کیا۔ لیکن آپ خاموش رہیں اور سحابہ کرامؓ مایوں ہو کرمنتشر ہو گئے سوائے حضرت عائشؓ کے بھائے عبداللہ بن ذہیرؓ کے۔ پھود کے کے بعد سحابہ کرامؓ نے دیکھا کہ عبداللہ بن ذہیر شتون عائشہ کے پائ نفلی نماز اداکر دہے ہیں۔ سحابہ کرامؓ سمجھ گئے کہ عائشؓ نے خاموثی سے اپنے بھائے کو تنادیا ہے۔ وہ کہی مبارک جگہہے۔

علاوہ ازیں جب قبلہ کی ست مجداتھ کی ہے مجدالحرام کی طرف نتقل ہوئی تو رسول اکرم ﷺ نے چندروز اس ستون کے قریب کھڑے ہو کراہامت فر مائی اور بعد میں موجودہ محراب نبوی سے امامت فرمائی۔

۲-ستون گلقہ: اس پر کھا ہے۔ هذہ اسطوالة السد خلقة حضرت جابر روایت

کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ مجدنوی ہیں مجور کے ایک خلک نے یک لگا کر خطبود یا کرتے
ہے۔ ایک دن افسار نے آپ ورخواست کی کداگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لئے ایک مبر
ہنادیں۔ تاکہ آپ اس پر بیٹے کر خطبود سے سیس اور آپ کی تھکا وٹ بیل قدرت تخفیف ہو۔ آپ ﷺ
نے یہ رائے قبول فر مالی۔ اور ایک کلڑی کا ضربر بنایا گیا جس کی تین سیر هیاں تھیں۔ جب آپ ﷺ اس
منبر پر بیٹے کر خطبود ہے گئے تو تھجور کا تنازار وقطار رونے لگا۔ محابہ کرائم نے اس سے کا رونا اپنے
کانوں سے سنا۔ رسول اکرم ﷺ منبر سے اترے اور اس سے کو گلے لگا لیا۔ بیر تناسسکیاں بھرتے
تجریح بہ ہوگیا۔ جیسا کہ حالمہ اونٹی سسکیاں بھرتی ہے۔ بیر تناس کے روز ہاتھا کیونکہ بیدا پ
قریب کے جانے اللہ کہ ذکر سے محروم ہوگیا تھا۔ بعد ہیں اس سے نیا اس لئے روز ہاتھا کیونکہ بیدا پ
ظلوق کہتے ہیں۔ اس لئے بیاستوانہ تلقہ کے نام سے شہور ہوگیا۔ (بخاری)

٥- محراب نبوى الله : رسول اكرم الله كذمان ادر جارول طفاء كذمان على معجد

نہوی شریف میں نہ تو کوئی محراب تھا اور نہ دی کوئی میزار۔ یہ حراب عمرین عبدالعزیز نے اور ہیں القید ہیں القید کی گارے ہوئی القید کیا۔ اگر آپ اس محراب میں نماز کے لئے کھڑے ہوئی آپ کی جود کی جگہ درسول اکرم چھ کے باؤں مبارک کی جگہ ہوگی۔ جبکہ درسول اکرم چھ کی جود کی جگہ آپ کے سامنے کی موثی و بوارش ہے۔

۸۔ محراب بھی آئی : تیسرے خلیفہ حضرت عثان بن مفان اس جگہ ہے نماز کی امامت فریاتے ہیں۔ یہ سے اب بھی مسجد نبوی شریف کے امام صاحب نماز کے دوران یہاں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ محراب بھی عمرین عبدالعزیز نے بنوایا۔

9 - محراب حنقی: ایک زمانے میں حنی ، مالی ، شافعی اور حنیل امام سجد نبوی شریف میں قدرے مختلف اوقات اور مختلف جگہوں پر نماز پڑھاتے تھے۔ اس محراب کی جگہ حنی امام نماز پڑھاتے تھے۔ آج کل سجد نبوی شریف میں ایک ہی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں جو کہ حنیلی ہیں۔ بیتبدیلی سعودی حکومت کے قیام پرمعرض وجود میں آئی۔

١٠ - محراب تبجد: رسول اكرم الله يبال تبجداد اكياكرت تقر

اا منبر: جیما کرمسلم اور بخاری میں درج ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرے منبر اور میرے جمرے کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ادر میرامنبر قیامت کے دن حوض کوڑ پر ہوگا۔ مختلف مما لک کے حکر ان وقتا فو قتا مجد نہوی شریف کے لئے علیشان منبر بنوا کر مجیج رہے۔ موجود ومنبر عثانی دور کے سلطان مراد نے 1900 ہے میں مجیجا۔

۱۳ - سیکورٹی کے لئے چپوتر ہ: اگر آپ مجد نبوی شریف میں باب جبریل ہے داخل ہول تو پیچبوتر ہ آپ کے دائمیں ہاتھ ہوگا۔اے سلطان ٹورالدین زگی نے تغییر کرایا تھا۔اکثر زائرین اے صفہ بچھتے ہیں جو کد درست نہیں۔

۱۵-صفد : صفد کے معنی میں سابددارجگد-بدایک چیور و تھاجہال غریب اور بے گر سحابد کرام مقیم تھے۔ اور اسلامی تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اگر آپ استوان تاکشہ سے قبلہ کی خالف ست چلیں تو پانچویں ستون کے بعد صفہ تھا۔ جب رسول اکرم ﷺ نے سات جری میں مجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی تو بیصفه تقریباوس میشر مزید ثنال کوخفل کردیا عمیا - جیسا که مجد نبوی شریف سے خاکہ ہے واضح ہے۔

19- بیر جاء: اگرآپ باب فہدے مجدنیوی شریف میں واقل ہوں تو یکنواں تقریباً ۱۵ میشر مسجد کے اندرواقع ہے۔ وہاں فرش پر تین دائرے بنادیے گئے ہیں۔ رسول اگرم ﷺ اس کنویں پر گئ بارتشریف لائے اور اس کا پائی بیا۔ وراصل بیکنواں اور باغ حضرت طلحہ کی مکلیت تھا۔ جب انہوں نے سورة آل عمران کی آیت نمبر 92 نی (تم اس وقت تک اعلیٰ تقویٰ حاصل نہیں کر سکتے جب تم اپنی سب سے پہندیدہ شے اللہ کی راہ میں نددے دو) ۔ تو یہ کنواں اور باغ بطور صدقہ وے ویا۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرسکیں۔ صحابہ کرامؓ ایسے ہی فی الفور اور پورے اخلاس سے قرآن یاک کی ہدایات بڑھل بیرا ہوتے تھے۔

۲۱-الیو بکڑ کا گھر:اگرآپ منبرے باب صدیق کیلرف چلیں تو پانچویں ستون کے بعد آپ کا گھرتھا۔ایک دن رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ سب گھروں کے دروازے جومجد نبوی میں کھلتے میں بند کردیئے جائمیں سوائے ایو بکرصدیق "کے گھر کا دروازہ۔بیاس بات کی پیشین گوئی تھی کہ د یو بکرصدیق میں بیلے ظیفہ ہوں گے۔

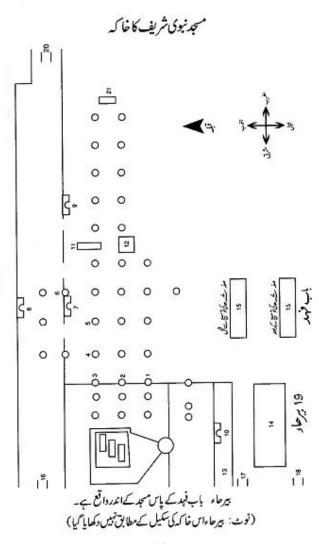

72

اا-نبر ۱۱-نبزن کا چیزره ۱۲-نبری کا چیزره ۱۲-باب جیری ۱۲-باب جیری ۱۲-باب باس ۱۲-باب باس ۱۲-باب باس

73

## الثدتعالى كافريان

إِنَّ اَللَهُ وَمَلَتَهِ حَسَنَهُ مُعَسَلُونَ عَلَى النَّبِيَّ يَسَأَيُّهُا اَلَّذِبَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَسْلِسْمًا (ترجمه) بلاشبالله اوراس كفرشت في شِيَّكُم بردرود بَسِيّ بِيل-السالوكوجوا يمان لاسة بور ان (مَنْ اللَّهُ ) بردرود بمسجوا وران برخوب ملام بحبجا كرور

آپ ﷺ پر درود بھیجے کا طریقہ بخاری میں درج ہے۔

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّلَتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِلكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ، اللَّهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَّا بَـارَكْتَ عَلَى (اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اللَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ .

# خوشخري

عَن أَبِي هُ وَيُورَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ أَنَّ وَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن صَلَّى عَلَيٌّ صَلَوْةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَرًا (مسلم)

(ترجمه) آپ ﷺ نے فرمایا جو محض مجھے پرایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانداس پر دس دفعہ درود بھیجتے ہیں۔

# آپ النظام كاخلق عظيم

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُواكِ بِنَ أَمْنُيكُمْ عَرِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّهُ حَرِيعُ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِينِينَ رَهُ وَكُ زَجِيدٌ ﴿

(ترجمہ) (ا بے لوگو) تہار ہے پاس ایک ایسے پیٹیبر (ﷺ) تشریف لائے ہیں جوتہاری جنس (بشر) سے ہیں۔جن کوتہاری مصرت کی بات نہایت گراں گذرتی ہے۔ جوتہاری بھلائی کے نہایت خواہش مند ہیں (بیرحالت تو سب کے ساتھ ہے پھر بالخصوص) ایمان والوں کے ساتھ (تو) پڑے بی شیق (اور) مہریان ہیں۔

اہلِ فکر کیلئے یا د و ہانی سے طور پر قرآن اور حدیث کی روثنی میں سترہ مضامین لکھ دیے ہیں، تا کہ اسلا کی تعلیم اور دوجانیت میں مزید ترقی ہو۔

#### www.KitaboSunnat.com

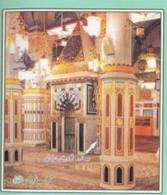

الی افراد الی تخرف به بینی الی در الی تخرف به بینی الی در الی الی تخت کلید و تخریل در الی تخت کلید و تخریل در الی الی الی در الی الی الی در الی الی در الی در الی تران الی در الی در الی در الی الی در الی الی در ا

سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آر